احمديت لعنى حقيقى اسلام

11

سيد ناحضرت ميرزابشيرالدين محموداحمد خليفة المسيح الثاني

## احريت يعنى حقيقى اسلام

(تحرير فرموده ۲۳ ـ مئي ټاېجون ۱۹۲۴ء)

ٱڠۉۮؙڽٳڶڷٚۑۄۯؘٳڰؿڝڶۯٳڰڿؿ ۑؚۺڔٳڶڷۜڋٳڶڒۜڂڶڹٳڶڗۜڿؿڔ ؞

## خداکے فضل اور رحم کے ساتھ کھؤاالنَّا مِس وُ

ٱلْكَثَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْلَهِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ - لَمَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاهُ نَعْبُهُ وَإِيَّاهُ تَشْتَعِيْنُ - وَإِيَّاهُ مَنْدَعُوا اَنْ يَمْدِيْنَ اللَّى صِوَاطٍ مُشْتَقِيْمٍ - صِرَاطِ الَّذِيْنَ اَنْعُشْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ النَّفْشُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّالِيْنَ - اللَّهُمَّ يَا رَبِ اَلْهِمْنَا مَايِكُونَ فِيْدِ رِضَاى وَارْزُفْنَا تَقُوْنَ وَصَفِّ خَوَاطِنَ اَوْنَقِ آفَكَارَنَا وَجَرِّرْنَا عَلَى مُقَابَلَةِ الشَّرِّرَدَوَاعِيْدِ وَشَجِّعْنَا عَلَى مُخَالَفَةِ الْخَنَّاسِ وَمَسَاعِيْدِ -

اُمَّا بَعْدُ مُ مَ الله تعالَىٰ كابِ حدوا نتاء شكر كرتے ہيں جسنے بميں ان طاقوں كے ساتھ پيدا كيا جو بميں امل سے اللہ تعالىٰ كاب حدوا نتاء شكر كرتے ہيں جس نے بميں علم وعرفان كر پُروني ہوں كارہ بن كارہ و بميں اور كو تابيوں كو ديكھ كر دومانى علاج كے امرار ہمارے لئے كھولے ہوں ہے جارى كر دريوں اور كو تابيوں كو ديكھ كر دومانى علاج كے امرار ہمارے لئے كھولے ہوں ہے پارے علم رومانى كے طبيب بنهاہ علاج كے امرار ہمارے لئے كھولے ہوں ہارى طاقت اور توت كے برهانے كى تدابير افتقيار كيس اور ہم خدا تعالىٰ كاشكر كرتے ہيں جس نے ہمارے دلوں شرائى محبت ہماں كا ہمانى اور اپنى طاقات كى تركى پيدا كى چواب كے ہميں افتقيار كيں۔ اور ہم خواب كا ہمام ہميں بلايا اور اپنے وصل كے بيالہ سے ہميں سراب كيا جس مرور كيا۔ جس نے اپنے عشق كاجام ہميں بلايا اور اپنے وصل كے بيالہ سے ہميں سراب كيا جس سے اس تاريخ كے مثلاثى اندھوں كى طرح مارے مارے بورے بحرتے اس تاريخ كے مثلاثى اندھوں كى طرح مارے مارے بورے بھرتے سے اس تاريخ كے ديالہ سے جميں سراب كيا جس

اس کے بعد میں خوشی کا ظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی تائمیہ میں جواس نے تیرہ سوسال پہلے قرآن کریم میں نازل فرمایا تھا پانیان ریلیںجسس کانفرنس کو اس جلسہ کے انتقاد کی اور فیق عطافر ماکی وہ کلام ہیہ ہے:۔

العَمَّادَى لَوَيْلُ مُطَّامُ مِنْ اللَّهِ عِلْمَ الْمُعَالِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ وَالشَّفْتِ مَا لَمَا اللَّهِ عِلْهِ كَاللَّهِ عِلْهِ رَجْرًا - فَالشَّلِيْتِ ذِكْرًا - إِنَّ اللَّهُ مُنْ الوَ الشَّمْوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ وَرَبُّ الْمُشَارِقِ - إِنَّا رَتَنَا السَّمَاءُ اللَّهُ لَيْ بِرِيْنَةٍ إِلْكُوَاكِبِ -

الشهارت والارض وما بينهها وزب المشارق - إنا زينا الشماء الدليا برياء والمحارب وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ هَيْعانِ مُنارِدٍ لِهِ

یعنی میں اس امرکی شمادت کے طور پر کہ خدا کا دین بی آخر غالب رہے گا ان مجالس کو چیش کرتا ہوں ہوا نظام کرے گی اور اس جماعت کو پیش کرتا ہوں ہوا نظام کرے گی اور اس جماعت کو پیش کرتا ہوں ہوا نظام کرے گی اور ان لوگوں کو چیش کرتا ہوں جو اس اور کی کو اپنے دائر میں متعجد نظے گا کہ خدا وقت ندا ہب کی خوبیوں پر مضمون پڑھیں گے۔ ان سب کی کو ششوں کا آخر کی متیجہ نظے گا کہ خدا ایک ہے آسانوں اور زمینوں اور جو کچھے ان کے در میان ہے سب کارب وہ مشرقوں کا ہجمی دیا ہی رب ہے جس طرح مغربوں کا )اور ہیں کہ ہم نے اس رو حاتی بلندی کو جو سب سے قریب کی ہے متار دوں ہے منور کیا ہے اور ان کا ہے کام محمل مقرر کیا ہے کہ وہ ہرا کیا۔ اس شخص کے تملہ سے تیجے متار دوں ہے منور کیا ہے اور ان کا ہے کام وہ دا کی اطاعت سے باہر نگل گیا ہے۔

اس کے بعد میں اس مضمون کی طرف متوجہ ہو تاہوں جس پر بو لئے کی مجھ سے خواہش کی گئے ہے لیتنی احمدیت۔ لیکن پیشتراس کے کہ میں اس کے نہ ہمی پہلو پر روشنی ڈالوں میں احمدیت کی مختصر تاریخ اور اس کی موجوده وسعت اور قوت کوبیان کرنا ضروری سجمتنا ہوں۔ احمد پیہ سلسلہ کی بناء حضرت مرزا غلام احمد عليه السلام نے (۲۳ مارچ)۱۸۸۹ء میں قریباً ۵۴ سال کی عمر میں رکھی اور قادیان میں جو آپ کاوطن ہے اور جو این ڈبلیو ریلوے کے شیش بٹالہ ہے گیارہ میل شال مشرق پر ایک چھوٹا ساقصبہ ہے اس کا مرکز تجویز کیا۔ باوجو داس سخت مخالفت کے جو آپ کی تمام ند اہب ہندنے کی اور اس غیرہدر دانہ بلکہ بعض او قات مخالفانہ رویہ کے جو گور نمنٹ نے آپ ے برنا آپ کاسلسلہ تمام اکناف ہند میں بوھنا شروع ہوا حتیٰ کہ آپ کی وفات کے وقت جو ۱۹۰۸ء میں ہوئی احمد یہ جماعت کی تعداد کی لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور ریہ سلسلہ ہندوستان ہے فکل کر عرب اور افغانستان میں بھی مچیل چکاتھا۔ آپ کی وفات کے بعد سلسلہ کے امام حضرت استاذی المكرم مولوي نور الدين صاحب متخب ہوئے اور آپ كي وفات پر جو ١٩١٣ء ميں ہوئي بير عاجز جماعت کا مام منتخب ہوا۔ (ابتدائے اسلام کی طرح احمد یہ جماعت کا بھی ایک امام مقرر ہو تاہے جے جماعت منتخب کرتی ہے اور یہ منروری نہیں کہ وہ حضرت مسے موعود کی اولادیا خاندان میں سے ہو چسے کہ حفرت خلیفہ اول کوئی حسبی یا نسبی تعلق حفرت میے موعود سے نہیں ر کھتے تھے اور نہ بیہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے خاندان میں سے نہ ہودیسیا کہ بیہ عاجز حضرت میج موعود کی فرزندی کی عزت رکھتاہے)اس وقت بیہ سلسلہ تمام دنیا میں پھیلا ہواہے اور اس کے ممبرول کی تعدا دیا چے لاکھ سے زیادہ ہے جن میں سے بڑا حصہ ہندوستان اور اس کے قریب کے علاقوں میں ہے۔ اس مخالفت شدید کے سبب سے جو اس سلسلہ کے افراد سے کی جاتی ہے بہت ہے لوگ مخفی طور پر احمدی ہیں لیکن طاہر طور پر شامل نہیں ہو سکتے چنانچہ ایسے لوگ ہندوؤں سكمون اوروو مرے مسلمان فرقوں میں كثرت سے باتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ہر قوم اور طبقہ کے لوگ شامل ہیں اعلیٰ اقوام کے بھی اور نام نماداو نی اقوام میں سے بھی۔ چنانچہ پیچھلے دو سال کے عرصہ میں ان قوموں میں سے جن کو لوگ اد نی سیجھتے ہیں پنجاب اور ایو پی میں تئین ہزار کے قریب آدمی اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں اور ہر مہینے میں سیہ جماعت بڑھ دہی ہے ای طرح حید ر آباد کی اونی اقوام میں سے بھی پیچھلے سال کے اند رکئی سو آدمی اس سلسلہ کی تربیت کے پنچے آباہے۔

مکی لحاظ سے جماعت احمد یہ ہندوستان کے ہرصوبہ میں ہے کوئی صوبہ ایبانہیں ہے کہ جہال اس جماعت کے افراد نہ یائے جاتے ہوں۔ افغانستان کے دونوں حصول یعنی پشتو بو کنے والے اور فاری پولنے والے دونوں علاقوں میں جماعت موجود ہے۔ ہندوستان کے جنوب کی طرف سلون' برما' ملایا سٹریٹس میشلمنٹ میں بھی جماعت موجو د ہے۔ سلون سے دوا خبار بھی جماعت کے نکلتے ہیں ایک ملایا میں اور ایک انگریزی میں۔ چین میں تبلیغ کاسلسلہ با قاعدہ نہیں ہے لیکن جیسا کہ ایک ترکی یار نسمنٹ کے ممبر کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے اپنی سیاحت کے متعلق لکھی ہے معلوم ہو تاہے کہ وہاں بھی جماعت ہے گوا ند رون ملک کی جماعت کا مرکز ہے ابھی تک تعلق قائم نہیں ہوا۔ جزیرہ فلیائن اور ساٹرا کے کچھ لوگ بھی سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ شالی اور مغربی ایشیائی علاقوں میں سے ابر ان' بخارا' عراق' ولایت' موصل' عرب اور شام میں جماعت احمد میہ یائی جاتی ہے افریقہ کے علاقوں میں سے مصر' یو گنڈا' مشرقی افریقہ' زنجار' جرمنی' جزیرہ ماریشس' نٹال (جنوبی امریکہ)' مراکش' الجزائر' سیرالیون' گولڈ کوسٹ (گھانا) اور نائیجریا میں جماعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ اور جزیرہ ماریشس' نائیجریا اور گولڈ کوسٹ اور مصرمیں یا قاعدہ مشن م ہمی قائم میں اور ماریش ہے ایک اخبار سلسلہ کی تائید میں فرانسیبی زبان میں فکتا ہے۔ یو رپ کے علا قوں میں ہے اب تک صرف انگلتان اور فرانس میں جماعت ہے اور انگلتان میں مثن بھی دس سال ہے قائم ہے۔ امریکہ میں صرف تین سال ہے مشن قائم ہوا ہے اور اس وقت یو نا پینٹر سٹیشن میں ایک ہزار کے قریب آ دمی سلسلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ای جگہ ہے ایک سہ ماہی رسالہ بھی مشن کی طرف سے نکلتا ہے۔ یونائینٹر سٹیٹس کے علاوہ جزیرہ ٹرمینیڈاڈ اور جنولی ا مریکہ کی ریاست ہائے برا زیل اور کوسٹور ایکا میں جماعت ہے۔ جزائر میں ہے آسٹریلیا اس نعت عظلیٰ میں حصہ دار ہے اور ہم اللہ تعالٰی کے کلام کی بناء پریقین رکھتے ہیں کہ انجھی زیا دہ دن نہیں گذریں گے کہ سب دنیا اس نعمت سے حصہ لے گی۔

ہرایک فخض کے دل میں طبقاً بیہ سوال پیدا ہوگا کہ سلسلہ احمد سید کے امتیازی مسائل اس قدر ندا ہدا در سلسلوں کی موجود گی میں سلسلہ احمد سید کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ للذا میں ند ہجی امور میں سے سب سے پہلے اس مسئلہ کو لیتا ہوں۔

ہرا یک محض جو کسی الهامی ند ہب ہے تعلق رکھتا ہے اس امر پر بھی یقین رکھتا ہے کہ

خداتعالی کی طرف ہے و کتافو کتا انبیاء آتے رہ ہیں دنیا کی کوئی قوم الی نہیں ہے جس میں خدا اتعالی کی طرف ہے آنے والے لوگ نہ پائے جاتے ہوں۔ دنیا کی ترق انمی لوگوں ہے وابستہ اور ان لوگوں کو علیحدہ کرکے دنیا میں تاریخی ہی تاریخی نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے وَاِنْ مِنْ اللّٰهِ تعالی فرما تا ہے وَاِنْ مِنْ اللّٰهِ تعالی کندرا ہو۔ قدیم تاریخ کی ورق کروائی اور آفار قدیمہ کا جس ہمیں زیادہ ہے جس میں کوئی ہی نہ کا معتقد بناتا جاتا ہے اور یہ تحقیق تی نوع انسان میں لگا گئت پیدا کرنے کا ہمت برا موجب ہور ہی کا معتقد بناتا جاتا ہے اور یہ تحقیق تی نوع انسان میں لگا گئت پیدا کرنے کا بہت برا موجب ہور ہی ہے جس کا سرا قرآن کریم کے سرہ جس جس نے اس حقیقت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ جب ہم ان ان بیاء کی آمد کی فرض کو دیکھتے ہیں قو ہمیں معلوم ہو تا ہے کہ ان کی بحث کا داعی ہمیشہ دنیا میں سے روحانیت کا ممٹ جانا اور خدا تعالی ہے تعلق کا قضع ہو جانا رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اس بادل کی طرح آتے رہے ہیں جو جو بان رہا ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ اس بادل کی طرح آتے رہے ہیں جو بیا تی کہ اور دنیا کی سے دو مانیت کا دو جو اب ہوتے ہیں جو متلا خی دنیا کی کھار ہوں کو جب وہ بیشی میں ایکھار کے تیجہ میں اس ایکھار کے دوالے شکار ہی بیکا رہی جاتا ہے جس کے سائے وہ جو اب کھار ہوں کو جب وہ بیشا تی دو سرے سے جدا ہوجاتے ہیں اکھا کرنے کے لئے دہ شکاری بچاتا ہے جس کے سائے میں ایکھار ہوتا ہے۔ دنیا ہی کے ذریعہ سے چرم معداقت پر جمع ہوتی ہے اور منزل مقصود کی طرف قدم شکار ہوتا ہے۔ دنیا ہی کے ذریعہ سے چرم معداقت پر جمع ہوتی ہے اور منزل مقصود کی طرف قدم میں جمع ہوتی ہے اور منزل مقصود کی طرف قدم میں جمع ہوتی ہے۔ دنیا ہوجاتے ہیں اکھار ہوتا ہے۔ دنیا ہی کے ذریعہ سے چرم معداقت پر جمع ہوتی ہے اور منزل مقصود کی طرف قدم میں جمع ہوسی ہوتی ہے۔ دنیا ہی کے ذریعہ سے چرم معداقت پر جمع ہوتی ہے اور منزل مقصود کی طرف قدم ہوسی ہوسی ہے۔

سید سلسلہ نبوت جس طرح ہیشہ ہے جلا آیا ہے ہما ہے نزدیک ای طرح آئندہ چلاجائے گااور
وہ کی وقت بند نہ ہو گا کیو نکہ عشل انسانی اس سلسلہ کے بند ہونے کے خیال کو رو کرتی ہے۔ اگر
ونایش تاریکی اور خداتعالی ہے دوری کے زمانے آئے رہیں گو تیہ سلسلہ بند نہ ہوگا۔ اگر و قتاً
فو قتاً لوگ اصل راستہ کو چھو ڈ کر گمراہی کے گھنے جنگلوں ہیں راستہ کھوتے رہیں گے اور پچ
ور سے توالیے کو گول کی آمہ کا انقطاع بھی نا ممکن ہے کیو نکہ خدا تعالیٰ کی رحیبہیت کی شمان
میں گے توالیہ لوگول کی آمہ کا انقطاع بھی نا ممکن ہے کیو نکہ خدا تعالیٰ کی رحیبہیت کی شمان
کے خلاف ہے کہ دو، درد کو تو پیدا کرے گر علاج پیدا نہ کرے۔ تڑپ تو دے گر ملا قات کے
ملائوں کو منادے۔ ایباخیال اس مرچشم رہم پر بد خلنی ہے اور روحانی نابینائی کی علامت۔ اس
عام قاعدہ کے ماتخت ہم لوگ بیتین رکھتے ہیں کہ اس دقت ایک ہادی اور رہنماکی ضرورت تھی جو
در نیا کو خدا تھائی کا راستہ دکھائے اور شک وشیہ کی دندگ ہے نکال کریتین اور و ثباتی کے مرتبہ تک

پنجائے۔

ا ہے بھائیو!اگر دنیا تھی کسی نبی کی محتاج تھی تووہ آج اس سے بڑھ کرمختاج ہے۔ نما اہب کی کڑ آج کھو کھلی ہو رہی ہے اور دنیا میں تین ہی قتم کے لوگ نظر آتے ہیں یا تو وہ جو نہ ہب کی ضرورت کوی خیراد کمہ چکے ہیں اور خدا تعالیٰ کو یا تو بکگتی جواب دے چکے ہیں یا اس بران کو ویبا ہی ایمان ہے جیسا کہ میا ژوں اور دریاؤں ہر کیونکہ اس کاوجود ان کی روز مرہ کی زندگی ہر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرلیں کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے توبھی ان کے اعمال میں کوئی تغیر واقع نہ ہواوراب جووہ کتے ہیں کہ خدا ہے تواب بھی اس کا ٹر ان کے اعمال پر کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ بیاں تک کمہ اٹھتے ہیں کہ ہم اپنی حریت کو خد اتعالیٰ کے لئے بھی نہیں چھو ڑ کتے اور اپنے و قار کو خدانعالیٰ کے سامنے دعا اور عاجزی کرکے صدمہ نہیں پہنچانا چاہتے۔ دو سمری قتم کے وہ لوگ ہیں جو خدانعاتی کے تو قائل ہیں اور اس کی طاقتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن وہ اس بیا ہے کی طرح ہیں جو ریکتان کے ٹیلوں کے درمیان داستہ بھول جاتا ہے ادرمیلوں میل تک اسے پانی کا یک قطرہ نہیں ملا۔ جوں جوں وہ یانی کی تلاش کر تاہے اس کی پیاس اور بڑھتی جاتی ہے اور اس کی گھیراہٹ ترتی کرتی جاتی ہے تکراس کامچرنااور چکراگانا س کو نفع نہیں دیتا۔وہ ایک سراب سے دو سرے سراب تک جاتا ہے اور بھی دور ہو تاجاتا ہے اور آخر موت کے قریب پننچ جاتا ہے۔ تیبراگروہ وہ ہے جواپی قسمت پر خوش ہے اور اپنی حالت پر قانع ہے گراس لئے نہیں کہ وہ یہ خیال کرتاہے کہ اس کی فطرت کے نقاضے یو رے ہوچکے ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ ہمت ہار چکا ہے اور خدا کے فضل سے مایوس ہو چکا ہے اور میہ سمجھتا ہے کہ خدا کے فضل پہلوں پر ختم ہو چکیے ہیں۔ میں اس کے سوتیلے بیٹے کی طرح ہوں جے وہ اپنے مال کاوارث نہیں قرار دیتا اس لئے میرے لئے وہی کافی ہے جو پہلوں کے دسترخوان سے اٹھااور جوان کی مرمانی نے مجھ تک پہنچادیا۔ گریہ بنیوں حالتیں غیر طبعی ہیں نہ پہلے گروہ کی بے اعتنائی اس کو فائدہ پنجا علی ہے نہ دو سرے گروہ کی بے فائدہ جدو جہد اور نہ تیسرے گروہ کی قناعت۔ جو چیز فائدہ پنجا مکتی ہے وہ خدا کا عرفان ہے جو تمام تاریکیوں کو مٹا کرانسان اور خدا تعالی کے درمیان سے سب پر دے ہٹا ویتا ہے اور بندے اور خدا کوایک جگہ جمع کردیتا ہے اور نہ جب کوالیم صورت میں انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کاول اے قبول کرلیتا ہے اور اس کی عقل تسلی یاجاتی ہے اور رہایات نہ آج تک نبوں کے بغیر د ناکو حاصل ہوئی ہے نہ آئندہ ہو نکتی ہے۔

اب جمائیو! ذراغور تو کرو کہ اس وقت کو نسانہ ہہہ جس کے متع اس امر کے دعویدار ہوں کہ انہوں نے وہ کھو پالیا ہوجو پہلے میوں کے ذریعے ہوں کہ انہوں نے وہ کھو پالیا ہوجو پہلے میوں کے ذریعے ہونا کہ مانہ کا ہوں جو بہلے ہیں کہ انعاب پہلوں پر ہی ختم ہو بچھے یا نہ ہب کو ہی جو اب دے بچھے ہیں یا یہ ججھے تو ہیں کہ ان کو سب کچھ مل گیا؟ گران کی مثال اس معمول کی طرح ہے جو مسمریز م کے بائر کہ یتی بیسیوں غیر معقول امور کو تشلیم کرتا ہے لیکن دو مرے دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر یہ بچھ ہے اور ضرور ہے تو آج بھی دنیا کو ای طرح ایک بی کی ضرور ہے جس طرح کہ پہلے ذمانوں بیل بھی اور ای وجہ ہے احمدی جماعت اس امری مقتقہ ہے کہ نیوت کا طرح کہ پہلے ذمانوں بیل ہے اور کھا رہے گا اور یہ کہ موجودہ زمانہ نمایت زور سے ایک نبی کی ضرورت کے شماوت دے رہا ہے۔

گر ہم لوگ اپنے عقیدہ کی بناء صرف زمانہ کی شمادت پر ہی نہیں رکھتے بلکہ پہلے نبوں کی شمادت پر بھی ہمارے عقیدہ کی بناء صرف زمانہ کی شمادت پر بھی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہرا یک نہ بہب کے چیٹواؤں نے ایک آئے آئے والے تی کی بشاو کی ہے جس کے وہ اب تک منتظر ہیں' مسیحیوں میں مسیح کی آمد ٹانی کی' مسلمانوں میں مدی اور مسیح موعود کی' زردشتیوں میں موسیو در بھی کے آنے کی ہیشگو ئیاں ہیں۔ اگر آئندہ سلمہ نبوت دنیا سے بند بروگامو تاتو ہیہ سب تو میں ایک آنے والے کے متعلق کیوں منتق ہو تی ؟

پھرا یک اور عجیب بات ہے جو ہم ان پیشگو ئیوں میں دیکھتے ہیں اور دو ہیہ ہے کہ وہ علامات جو
ان موعود نہیوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں ایک دو سرے سے لمتی جلتی ہیں۔ سب کی سب
پیشگو ئیوں میں اس زمانہ میں بدیوں کی گثرت' نیاریوں کی زیادتی' ستاروں کا ٹوٹنا' سورج اور
پیشگو ئیوں میں اس زمانہ میں بدیوں کی گثرت' نیاریوں کی زیادتی' ستاروں کا ٹوٹنا' سورج اور
پیشار گرئین کا لگنااور لڑا ئیوں کا ہوناو غیرہ علامات بتائی گئی ہیں اور کام بھی ان موعودوں کا ایک بی
ہتا گیا ہے لیجنی اس وقت ان کے ذرایعہ سے سب دنیا پر صد اقت بھیل جائے گی اور نہ ہب حقہ کو
غیر معمولی طور پر دو سرے دیوں پر غلبہ ملے گا ہوائی سے پہلے بھی حاصل نمیں ہوا۔
اب ایک طرف تو ان ہیشگو ئیوں کا اپنے وقت پر پورا ہو جانا تیا تا ہے کہ یہ پیشگو ئیاں جھوٹی
نمیں ہیں۔ دو سری طرف ان موعودوں کا مقررہ کا م اس امر کو نا ممکن قرار ویتا ہے کہ ایک ہی
نمیں ہیں۔ دو سری طرف ان موعودوں کا مقررہ کا م اس امر کو نا ممکن قرار ویتا ہے کہ ایک ہی

ہے کہ بیر پیشکو ئیاں ایک ہی فخص کے متعلق ہیں جواس غرض کے لئے آئے گاکہ اپنی قوت قد سیہ

ے سب ادیان کو ایک جگہ جمع کردے اور سب قویم اس کے ذریعہ سے سچار استہ دیکھیں۔
لیمن جہاں یہ معلوم ہو تا ہے کہ بیہ سب بیننگلو ئیاں ایک ہی موعود کی خبروے رہی ہیں وہال
ان پینگلو ئیوں سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اس موعود کو ایک خصوصیات بھی حاصل ہوں گی جن
ان پینگلو ئیوں سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ اس موعود کو ایک خصوصیات بھی حاصل ہوں گی جن
سب سے تمام اقوام اس کو انہائی سمجھیں گی۔ اس کو ہندوؤں سے بھی ایبا تعلق ہو گا کہ وہ اسے
انہانہ کلنگ او تار قرار دے سکیں گے اور فارسیوں سے بھی اسے ایبا تعلق ہو گا کہ وہ اسے
انہاموسیو در بھی سمجھ سکیں گے اور مسلمالوں سے بھی اسے ایبا تعلق ہو گا کہ وہ اسے انہامیت مان سکیں گے اور بیر
کسر سکیں گے اور مسیحوں سے بھی اسے ایبا تعلق ہو گا کہ وہ اسے انہامیت مان سکیں گے اور بیر
تعلق اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ مختلف نبتوں کے ذرایعہ سے مختلف قوموں کی طرف
منبوب ہو۔ مثلاً کی قوم کے ساتھ اسے نہ ہمی تعلق ہو 'کی قوم کے ساتھ نملی تعلق ہو اور کی قوم اس کو اپنا قرار

ہم احمدی ہماعت کے لوگوں کا پید نہ ہب اور پہ عقیدہ ہے کہ یہ سب باتیں حضرت مرز اغلام احمد علیہ السلم ابنی سلمہ احمد یہ میں ہم جم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے اس زمانہ کے مفاسد کی اصلاح کے لئے معبوث فرمایا ہے آپ اپنے دعویٰ کے مطابق سیجوں کے لئے میح شے اور مسلمانوں کے لئے معدی اور ہندوؤں کے لئے کرش یا نہ کلنگ او تار اور زرد شتیوں کے لئے موسیو در جمی نے فرصیکہ آپ ہرا یک قوم کے موعود نبی شے اور سب دنیا کو ایک فیہ ہب پر جمع کرنے کے اس معبوث ہوئے تھے آپ کی وجود میں اللہ تعالی نے سب قوموں کی امیدوں اور آرودوں کو جمع کردیا۔ آپ وہ مسلم کا گنید سے جس میں ہرا یک قوم آکر اپنے پیدا کرنے والے کے آر زودک کو جمع کردیا۔ آپ وہ مسلم کا گنید سے جس میں ہرایک قوم آکر اپنے پیدا کرنے والے کے آپ روائرہ کے سبب خط آکر جمع ہوئے۔ پس آپ کے ذریعہ سے دنیا کی مسئل ہونے کے سبب جس زرد شتیوں کے موعود سے 'ہندو متانی ہونے کے سبب جس ہرو کو رہے 'ہندو متانی ہونے کے سبب سب موعود سے اور اس معرفی کا مام بانے کے سبب سب اور میک کا ملائ لالے کے سبب سب ہوں کہ عام آبادی کی پیٹی جمکی مالک کی عام آبادی کی پیٹی جمکی جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے ممالک کی عام آبادی کی پیٹی جمکی جاتی ہوں کے حملوں سے جو در مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہونے کے سبب سے اور اس سبح کی عزت کو این کے حملوں سے جو در مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہونے کے سبب سے اور مسیحوں کی عکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سے اور مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور مسیدوں کی حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور مسیحوں کی حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور اس کی عام آبادی کی پیٹیٹر بھی کو حکومت میں پیدا ہوئے کے سبب سب اور مسیحوں کی عام آبادی کی پیٹیٹر بھی کی عام آبادی کی پیٹیٹر بھی کو کور

بچانے کے سبب سے جو ہزاروں سال سے اس پر کئے جاتے تتے مسیحیوں کے موعود کملانے کے مستق تتے اور انمی چار قوموں پر بس نہیں آپ دنیا کی ہرا یک قوم کی قدیم اخبار کو پورا کرنے والے اور ساری دنیا کی امیدوں کو پرلانے والے تتے۔

وہ سب پیشکو ئیاں جو پہلے عمیوں نے کی تھیں آپ کے حق میں اور آپ کے ہاتھ پر پوری ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پیشکو ئیوں کے پورا ہونے سے پہلے دوبارہ ان کے وقوع کا وقت قریب آجانے کی آپ کو خبر دی اور ثابت کردیا کہ آپ ہی ان پیشکو ئیوں کے پورا ہونے کے مستق تھے۔

کما گیا تھا کہ آنے والا مو عود مشرق ہے ظاہر ہو گا "۔ چنانچہ آپ مشرق ہے ظاہر ہوئے۔
اور کما گیا تھا کہ مسیحی آمد ہے پہلے جمعو نے مسیح ظاہر ہوں گے " موابیاتی ہوا کہ آپ کے دعوی اور کما گیا تھا کہ مسیحیت کے مدعی پیدا ہوئے جن میں ہے بعض قریب تھا کہ بہت ہے بجھد اروں کو بھی گمراہ کردیتے۔ لڑائیاں ہوئی ن طاعون پڑی ' قبط پڑے ' مگر آخر وہ علامت ظاہر ہوئی نے انچیل اور زرد شتیوں کی کتاب جاپائی نے تو ان عام الفاظیم بیان کیا ہے کہ سورج اور چاند اندھیرے ہوئی بیان کیا گیا ہے لیمی مراسلای کتب میں اس کو زیادہ وضاحت ہے بیان کیا گیا ہے لیمی بیان کیا گیا ہے لیمی بیانا گیا ہے کہ رمضان کے ممینہ میں سورج کو اس کی گربین کی تاریخوں میں سے دو سری کو اور چاند کو اس کی گربین گی گا اور بیال تک ہور وریا گیا تھا کہ یہ علامت مہدی ہے پہلے کی مدی کے زبانہ میں گربین گی گا اور بیال تک موردیا گئی ۔ مین نے مقرر نہیں کی گئی۔ ۔ مین نے بیا کہ وراہوا اور اس نشان نے تمام یہ عیان مسیحیت اور مہدویت کے مقابلہ میں آپ کے دعوے کے مقابلہ میں آپ کے دعوے کے مقابلہ میں آپ کے دعوے کو مین ان می تاریخوں میں جو تھے سال رمضان کے ممینہ میں عین ان می تاریخوں میں جو تابی گئی تھیں لگا اور رہ جیب بات ہے چو تھے سال رمضان کے ممینہ میں عین ان می تاریخوں میں جو تابی گئی تھیں لگا اور رہ جیب کہ کو کئی مدی میں مدویت اور مسیحیت کے پہلے گذرے بیں کی کے زبانہ میں بیر نشان ظاہر نمیں کی گوئی مدی کو زبانہ میں بیر نشان ظاہر نمیں کی گوئی میں کو دریت اور مسیحیت کے پہلے گذرے بیں کی کے زبانہ میں بیر نشان طاہر نمیں

آپ کے زمانہ میں وہ غیر معمولی حالت بھی پیدا ہوئی جو پہلی کتب میں بنائی گئی تھی اور اس زمانہ سے پہلے بھی ونیا میں اس کا ظهور نہیں ہوا۔ یعنی کما گیا تھا کہ اس زمانہ میں اس قدر امن بھی ہوگا کہ بچے سانچوں سے اور بحریاں بھیڑیوں سے بے خوف تھیلیں گا'۔ کین لڑا ئیاں بھی بکثرت ہوں گی کے گویا امن اور جنگ ایک ہی وقت میں دنیا میں پائے جائیں گے۔ چنانچہ یہ یات نمایت ممتاز طور پر آبکل دنیا میں نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو حب الوطنی کے بذیات اس قدر ترتی پر میں کہ ان کے اثر کے ماتحت تمام اقوام کااندرونی انتظام پہلے زمانوں کی عام حالت ہے بدرجما اچھاہے اور وہ جھڑے اور لڑائیاں اور لوٹ مارجو پہلے زمانوں میں عکوں میں ہوتی تھی اب دنیا کے پیشتر صدہے مفقودہے گراس کے مقابلہ میں مین الاقوام تعلقات بالکل فراب میں اور ہمرقوم ور مری قوم ہے خاکف و ترسمان ہے اور قومی حسد انتجاء کو پنچ گیاہے۔

دو سری قوم سے خا نف و تر سان ہے اور قومی حسد انتہاء کو پہنچ گیا ہے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں میں آنے والے موعود کی نسبت نمایت تفصیل سے پیشکو ئیاں موجود میں وہ سب اپنے اپنے رنگ میں پوری ہو چکی ہیں۔مثلاً بیہ کہ اس موعود کی پیدا کش کے زمانہ میں ا یک نئی سواری ایجاد ہوگی جس کے سبب ہے اونٹ ترک کردیئے جائیں گے^ یہ بینانچہ رمل ایجاد ہو چکی ہے اور الیمی ایجاد ہو گی کہ تمام دنیا کی خبرا یک آن میں سنی جاسکے گی <sup>9</sup>۔ چنانچہ <sup>ت</sup>ار ایجاد ہو چکی ہے۔ بھر ککھاتھاا س وقت عور تیں زیادہ ہو جائیں گی°ا۔ اور تجارتی کاروبار میں سے چیزول کے فرونت کرنے کا کام عورتوں کے سپرد ہو گا"۔ اور عورتوں کے لباس ایسے ہوں گے کہ ان کا جہم کاوہ حصہ جے پہلے لوگ بھی خواہ وہ عورتوں کے بردہ کے قائل نہ تھے بروہ کے قابل سمجھا کرتے تھے نگا نظرآئے گا۔ <sup>ای</sup> اور اس وقت تین بزی حکومتیں تمین بزی حکومتوں سے لڑیں گی اور تین جو فاتح ہو نگی قسطنطنیہ پر قبضہ کرلیں گی <sup>ال</sup>ے لیکن ایک شخص قسطنطنیہ سے بھاگ کرشام کی طرف چلا جائے گااور وہاں ہے جنگ کر کے اپنے علاقہ کو واپس لے لے گا۔ ای طرح لکھا تھا کہ اس وقت نصارٰی کو دیگرا قوام برغلبہ ہو گا<sup>تھا</sup>۔اور ملک عرب دو سمرے صوبوں سے الگ ہو جائے گا و رعماق اور شام اور مصر کی حکومتیں الگ قائم ہوجائیں گی ۱۵ اور ایک توم مہینوں کو چھوٹا کردے گی <sup>۱۱</sup>۔ اسلامی شریعت کی مقرر کردہ حدود ترک کردی جائیں گی<sup>21</sup>۔ جوّا کثرت ہے بھیل جائے گا^ا۔ پولیس کثرت سے مقرر ہوگی <sup>9ا</sup>۔ عور توں میں مردوں کے لباس کارواج ہوجائے گا<sup>ن</sup>ٹے مزدوروں کی حکومت ہوگی۔ <sup>۲</sup>ا۔ امراء غرباء کے لئے اپنے مالوں کی زکو ۃ نکالنے کو بوجھ خیال اریں گے <sup>۲۲</sup>ے اسلامی حکومتیں مٹ جائیں گی <sup>۲۳</sup>۔ عرب کی دینی حالت بہت خراب ہو جائے گی ۲۳ \_ بے جان چزیں بولیں گی <sup>۲۵</sup> جس ہے فونو گراف وغیرہ کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے' الیی سوا ریاں وریافت ہوں گی جو اس سے پہلے دنیا میں موجو د نیہ تھیں جس سے ہوائی جہاز وغیرہ کی طرف اشارہ ہے ۲۷ روسمند رول کے در میان ایک فتنی جس کے ایک طرف مونگایا یا با ہے اور دو سری طرف موتی اس کو بھاڑ کر دونوں سمند روں کو ملا دیا جائے گااور اس میں ہے کثرت

ہے جماز گذریں گے <sup>2</sup>7۔ جو سویز اور بپانامہ کی ضروں کی طرف صاف اشارہ ہے۔ پھر آکھا تھا کہ اس وقت کتابیں اور اخبارات کثرت ہے شائع ہوں گے ''۔ علوم ایئت کے بہت انکشاف ہو گئے <sup>8</sup>7۔ حوالہ وریا قریباً فٹک ہو جائیں گے '' ہو گئے <sup>87</sup>۔ وریا ڈن میں سے نمرین نکال جائیں گی <sup>"آ</sup>۔ حتی کہ اصل دریا قریباً فٹک ہو جائیں گے ' پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا <sup>آ</sup>۔ سفر کارواج ذیادہ ہو جائے گا <sup>آآ۔ ای</sup>عض ممالک کی اصل آبادی تباہ کردی جائے گی متی وغیرہ کی قدیم رسوم قالوناً بند کردی جائیں گی <sup>آآ۔</sup> وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پینگلو ئیاں اس زمانہ میں یوری ہو چکی ہیں۔

ای طرح ہتایا گیا تھا کہ بیہ موعود دو بیاریوں میں مبتلاء ہو گا ایک دھڑکے اوپر کے حصہ ہے تعلق رکھے گی اور ایک نیلے دھڑے <sup>۳۲</sup>۔اور رہ کہ اس کارنگ گندم گوں ہو گا' مرکے بال سید ھے ہونگئے <sup>۳۵</sup>۔ اور بیہ کہ اس کے کلام میں لکنت ہو گی<sup>۳۷</sup>۔ کسانوں کے خاندان میں ہے ہو گا<sup>27</sup>۔ اوروہ بات کرتے وقت ہاتھ کوران پر مارے گا<sup>۳۸</sup>۔ اور کدعہ نامی گاؤں سے طاہر ہو گا ۳<sup>۹ ب</sup> مسیحیت اورمهدویت کی دو شانوں کا جامع ہو گا<sup>۰۳ ب</sup> چنانچیه ای طرح ہوا۔ آپ کو دوران سر اور ذیا بیلس کی دو پیاریاں تھیں رنگ گندم گوں اور بال سیدھے تھے اور آپ کے کلام میں خفیف لکنت یائی جاتی تھی اور ہات کرتے وقت آپ کو ران پر ہاتھ مارنے کی عاوت تھی۔ آپ کسانوں کے خاندان میں ہے تھے اور قادیان کے باشندے تھے جے عوام الناس کادی کے لفظ ے پکارتے ہیں۔ غرض جب سب پیشکو ئیوں پر مجموعی حیثیت سے نظر ڈلیں تو سوائے اس زمانہ کے اور کسی زمانہ پر اور سوائے آپ کے وجو د کے اور کسی شخص پر وہ چسیاں نہیں ہو تیں اور صاف معلوم ہو تاہے کہ میں زمانہ اس موعود کے ظہور کاہے جس کی خبر پہلے نبیوں نے دی تھی اور آپ ہی وہ موعود ہیں جن کی انظار میں صدیوں سے لوگ بیٹھے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان علامتوں میں سے بہت ی علامتوں کے یورا ہونے سے پہلے بانی سلسلہ احمدیہ نے بذرایعہ خاص الهام کے ان کے بورا ہونے کی خبردی تھی جیسے طاعون کی آمد 'یو رپ کی جنگ عظیم' زار روس کی معزولی اور روس سے آئندہ یاد شاہت کامٹ جانااور زار روس اور اس کے خاندان کی قابل رحم حالت اورعا لمگيرز لزلول كا آنا'ا نغلو ئنزا كاحمله وغيره وغيره تؤيمار ايقين او رايمان او رنجمي بزه جاتاہے اور ہم اس ا مربر ایمان لانے ہر مجبور ہوجاتے ہیں۔ اور ہر شخص جو انصاف پیندی ہے کام لے گااور فیصلہ میں جلدی نہ کرے گا بلکہ سوچ کراورغور کرکے فیصلہ کرے گااس نتیجہ پر ہنچے نے ہانی سلسلہ احدید میں تمام اقوام کی امیدوں کو یو را کر دیا ہے او راس کی رحہ

کا دریا دلول کی خنگ زمینوں کوسیراب کرنے کے لئے اپنے کناروں ہے اُمٹیل کربسہ پڑا ہے۔ لپس مبارک ہے وہ جو اس پانی کو اپنے کھیت میں جمع کر تا ہے اور ایاء اور انتکبار ہے کام نمیس لیتا اور دن کو دنیار مقدم کر تا ہے۔

اس امرکے بیان کر چکنے کے بعد کہ احمدی جماعت دو سرے ندا نہب یا فرقوں ہے اس لئے جدا ہے۔ اس لئے جدا ہے کہ احمدی جماعت دو سرے ندا نہب یا فرقوں ہے اس لئے جدا ہے کہ اس نے ان شانات کو دیکھے کرجو آخری زمانہ کے مقدرت مرزا غلام احمد علیہ السلو قوالسلام کے دعویٰ کو قبول کرلیا ہے اور وہ اب دو سری قوموں کی طرح کی اور مصلح کی جواس زمانہ کے لئے مقدر ہو منتظر نمیں ہے اب میں بتانا چاہتا ہو جو کہ یا بی ساسلہ احمد یہ نے ای آمد کی فرض کیا بتائی ہے؟

آپ فرماتے ہیں

'' خدا آنعالی نے مجھے مطلع کیا ہے ۲ میں گمراہوں کو متنبہ کروں اور ان کو جو تاریکی میں رہیج میں روشنی میں لاؤں۔''۲۳۔

'' خد اتعانی نے مجھے بھیجا ۲ میں اس خطرناک حالت کی اصلاح کروں اور لوگوں کو خالص تو حید کی راہ بتاؤں چنانچہ میں نے سب پچھے بتا دیا اور نیز میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خد اتعالیٰ کاوجو دلوگوں پر ثابت کرے دکھلاؤں کیونکہ ہرا کیب قوم کی ایمانی حالتیں نمایت کمزور ہوگئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھاجا تا ہے اور ہرا یک انسان اپنی عملی حالت ہے بتا رہاہے کہ وہ جیسا کہ بیٹین دنیا اور دنیا کی جا ور ہرا یک انسان اپنی عملی حالت ہے بتا رہاہے کہ وہ جیسا کہ بیٹین اور یہ بعض ور اتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیوی اسباب پر ہے یہ بیٹین اور یہ بھروسہ ہرگزاس کو خداتعا کی اور عالم آخرت پر نہیں۔ زبانوں پر بہت کچھ ہے گردلول میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ حضرت مسیح نے اس حالت میں بعود کو پایا تھا اور جیسا کہ محبت خواب کا خاصہ ہے بیوو کی اخلاقی حالت بھی بحص بحت خراب ہوگئی تھی اور خدا کی محبت خواب بھر گئی اور ایکان کا ذات بھر آخرا ور اور لوں میں تقویل پیدا ہو۔ سو بھی افعال میرے وجو دکی میلئے غائی ہیں۔ بچھے بتلایا گیا ہے کہ بھر آسان زمین کے نزدیک ہوگا بعد اس کے دیور دور ہوگیا تھا سو میں انبی باتوں کا مجبّد دوں اور بھی کام ہیں جن کے لئے میں بھیچاگیا ہوں۔ " میں اس کے لئے میں بھیچاگیا ہوں۔ " " " "

پرآپ فرماتے ہیں کہ آپ اس لئے دنیا کی طرف بیعج کے کہ ؟ :

'' دنیا کو اخلاقی اور اعتقادی اور علمی اور عملی سچائی کی طرف تھینچا جائے اور نیز بیہ کہ وہ خاص کشش سے ایسے طور سے تھنچ جائیں کہ ان امور کی بجا آور می میں ان کو ایک قوت حاصل ہو۔''''''

پھر آپ تحریر فرہاتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں سے ایک اسروں کی رستگاری کاموجب ہوگا <sup>68</sup> یعنی اس کے ذریعہ سے بہت ہی قویس اور جماعتیں اور ملک جو وو سری قوموں اور جماعتوں یا حکومتوں کے ظلم کے ینچے دئی ہوئی ہو گئی مطموں سے نجات پائیس گی اور اپنی اپنی قیدوں سے آزاد کی جائیس گی اور خدا تعالی ان کی مشکلات کو دور کرکے ان کو راحت اور آرام کی زندگی تھیب کرے گا۔

پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام میہ ہے کہ اول ممام قوموں پر اسلام کی سچائی کی ججت پوری
کریں "" دوم۔ "اسلام کو غلطیوں اور الحاقات بے جامے منز آبر کے وہ تعلیم جو روح وراتی
ہے بھری ہوئی ہے خلق اللہ کے سامنے رکھیں "" سوم۔ "ایمانی نور کو تمام قوموں کے مستعد
دلوں کو تبخیری " - " م

ان تمام وعادی ہے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کاکام کامل تو مید کی اشاعت اور نیکی اور تقویٰ کا قیام اور دلوں میں خشیت اللہ کا پیدا کرنااور خدا تعالٰی ہے بندوں کا تعلق مضبوط کرنااور شک اور شہرے نکال کریقیجی ایمان لوگوں کو عطا کرنا اور دلوں کو بے اطمینانی کی حالت سے پیچا کرسکون اور آرام دینا اور علوم آسانی کو کھولانا اور اخلاق اور روحانی اور علمی اور عملی مشکلات کوحل کرنا اور مظلوموں کو آسانی حربوں کے ذریعہ سے مطموں سے پچانا اور جن جماعتوں کے حق خصب ہو پچکے جیں ان کے حقوق واپس ولانا اور دنیا میں سے جنگ اور فساد کو دور کرکے ہاہمی مسلح کرانا اور سب دنیا کو ایک دمین اور ایک کلمہ پر جمح کرنا اور تمام اقوام تک سچائی کو پہنچانا اور اسلام کو الحاقی غلطیوں سے پاک کرنا اور اس کے سیچ علوم کو دنیا کے سامنے چیش کرنا اور خد اتعالٰی کی طرف سے نشانا سے فلاہم کر کے لوگوں پر اس کے جلال کو فلاہم کرنا تھا۔

کیما شاندار کام اور کیما شاندار مستقبل ہے لیکن سوال ہیہ ہے کہ کیا کوئی بدعی آج تک ایسا بھی گذرا ہے جو ان امور کے خلاف کہتا ہو؟ ہرا یک بدعی ہیشہ دنیا کے سامنے ایسے بی شاندار متنقبل اور ایسے ہی شاندار مقاصد رکھا کر تاہے کیو نکہ وہ جانتا ہے کہ بغیراس کے لوگ اس کی مستقبل اور ایسے ہی شاندار مقاصد رکھا کر تاہے کیو نکہ وہ جانتا ہے کہ بغیراس کے لوگ اس کی طرف توجہ نمیں کریں گے اور اس زمانہ ہیں جبکہ اشاعت پر بی ہرا یک کام کی بنیاد ہے ایسے خوشنما اعلان نمایت ہی ضروری ہیں۔ پس اگر صرف ان اعلانوں تک بی آپ کے دعو کی کی بنیاد رہتی تو آپ کا وعوی ہرگز قابل قبول نہ ہوتا اور دو مرے بدعوں کے مقابلہ میں اسے کوئی خاص فوقیت خاصل نہ ہوتی لیکن جیسا کہ میں ابھی تاؤں گا آپ نے ایسی تعلیم دی ہے اور وہ قواعد مقرر فرمائے جس کہ ہرا یک تقلیم دی ہواض بوجہ احسن پوری ہیں کہ ہرا یک تقلیم نی جو اسے نا کے کام وجب قرار دی ہیں۔

مگراس جگدایک سوال ہے اور میرے نزدیک اس سوال کا تجھنالوگوں کے لئے بہت مشکل ہے گراس کے تجھنے کے بغیراحمدیت کی حقیقت بھی سمجھ میں نمیں آئی اور وہ یہ ہے کہ جب بانی سلملہ احمد یہ یہ وہ موئی کرتے ہیں کہ وہ علوم قرآن کریم کی اشاعت کے لئے آئے ہیں اور اسپ آپ کوایک مسلمان قرار دیتے ہیں اور است مجمد پیس سے ایک فرد توان کی ضرورت اور سلسلہ کی ایمیت بحثیث ایک ہما عالی کے سوئی کی ایمیت بحثیث ایک عالم یا ایک صوئی کی رہ جاتی ہوان کی حقیقت ایک عالم یا ایک صوئی کی رہ جاتی ہوائی ہے ایک کرد ہوگئی ہے بالکل محروم کردے کا لیکن یہ خیال صداقت سے بالکل دور ہوگا اور سلسلہ احمد یہ سے بحقے سے بالکل محروم کردے گا۔

اصل بات سے ہے کہ احمدیت کا میہ عقیدہ ہے کہ انبیاء دونتم کے ہوتے ہیں ایک دہ جو شریعت

اتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اس شریعت کو قائم کرنے آتے ہیں اور جو نقائص مرور زمانہ سے غربہ ہیں ہیدا ہوگئے تنے ان کو دور کرتے ہیں تمام غربی سلسلوں کا اس امریر انقاق ہے اور موسوی سلسلہ کے انبیاء اس فرق کی ایک تھلی مثال ہیں۔ حضرت مو کی علیہ السلام شریعت لائے والے بی تھی آپ کے زمانے میں ہارون اور آپ کے بعد بوشح اور ان کے بعد آنے والی نی بیشولیت حضرت میح عُلیے مالسَّلدہ مُ سب کے سب مو کی کی شریعت کو قائم کرنے کے لئے آئے بیشولیت حضرت میح خو فرماتے ہیں" یہ خیال مت کرو کہ میں تو رہت یا نمیوں کی کماب منسوخ کرنے کو تیں بید نیال مت کرو کہ میں تو رہت یا نمیوں کی کماب منسوخ کرنے کو تیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں آگے۔ اس امرے متعلق کہ مو کی کی گریا ہے ہیں جاری تھی اس نصیحت سے جو کہ تیا ہے تا ہے تا کہ دی ہیں اس نصیحت سے جو کہ اپنے تا گروں اور دو سروں کو کی ظاہر ہے یعی تھید اور فریسی مو کی گدی پر بیٹھے ہیں اس لئے جو کچھ وہ تمہیں مائے کو کیس مائو اور عمل میں لاؤ کین ان کے سے کام نہ کرو کیو تکہ وہ اس لئے جو کچھ وہ تمہیں مائے کو کیس مائو اور عمل میں لاؤ کین ان کے سے کام نہ کرو کیو تکہ وہ اس کے تبری کرتے نہیں \*

یے شک میح کی بعض تعلیموں کے متعلق کماجاتا ہے کہ وہ تو ریت سے مخلف ہیں کیکن اگر ہم تو ریت سے مخلف ہیں کیکن اگر ہم تو ریت کو فور سے دیکھیں تو ان کانتی ہمیں تو ریت میں نظر آتا ہے بلکہ خود حضرت میں سے نے ان تعلیموں کے متعلق فرمایا ہے کہ سے تعلیمیں بھی نئی نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں۔ چنانچہ آب اس پہاڑی وعظ کے بعد جس کی نصائح کو تو ریت سے مجد اسمجھا جاتا ہے فرماتے ہیں " تو ریت اور فیول کا فلاصہ بی ہے " <sup>۵۱</sup>

غرض انبیاء دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو نئ شریعت لاتے ہیں جیسے کہ موئی علیہ السلام اور ایک وہ جو برانی شریعت کو قائم کرتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے خیالات کی لمونی ہے وہ حقیقت ہے دور ہو گئی ہو جیسے کہ ایلیا، یسمیاه، حقیقت ہے دور ہو گئی ہو جیسے کہ ایلیا، یسمیاه، حقیق آلذکر قسم اور مسمح علیہ السالم کا دعوی بھی مؤقر الذکر قسم کے نبوں کی طرح ایک نبی ہونے کا تھا اور خصوصاً آپ اس امر کے مدی تھے کہ جس طرح موسوی سلملہ کے آخری ظیفہ حضرت مسمح ناصری تھے ای طرح اسلام کے آخری ظیفہ آپ تھے اور اس وجہ ہے احمدیت کو دوسرے مسلمان فرقوں کے مقابلہ پالکل ای مقام پر سمجھتا جائے کہ جس پر بیودیت کے مقابلہ میں مسیحیت ہے۔ ہم ای مقام پر سمجھتا جائے کہ جس پر بیودیت کے مقابلہ میں مسیحیت ہے۔ ہم

پو دا کرنے والے تنے جو اعتباء باب ۱۸ آیت ۱۸ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں ہے ایک موکیٰ چیسے ٹی لینی صاحب شرایعت ٹی کے آنے کے متعلق ہے آپ مبھی ایک جدید شرایعت لائے اور بنی اسرائیل کے بھائیوں لینی بنی اسائیل میں سے تنے۔ قرآن کریم آپ کے اس پیٹکلوئی کا مصداق ہونے کے متعلق ان الفاظ میں وعوئی کرتا ہے

اِنَّا آَرُسُلْنَا اَلْیَکُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا آَرُسُلْنَا اِلْی فِوْعُونَ رَسُولاً ۱۵-ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو شریعت کے احکام پر تم ہے اپنی گرانی میں عمل کرا کے ان کو قائم کر تاہے اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجاتھا۔ اب اگر آخضرت الفلائی ہوئی کے مثیل تھے تو یہ بھی انتا پڑے گا کہ میچ ٹانی جس کا دعد دیا گیا تھا وہ آپ کی شرایعت کو بی رائج کرنے والا ہو جس طرح میچ ٹا صری تو ریت کے احکام کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے آئے تھے او راس کی جماعت کا اسلام ہے وہی تعلق ہوجو ابتدائی صدیوں میں مسیحیت کا یہودیت سے تھا۔

اس تفصیل سے آپ لوگوں پر بید امرتوا تھی طرح واضح ہوگیاہو گاکد اسلام اور احمدیت کا کیا تعلق ہے لیکن اہمی تک بید واضح نمیں ہوا کہ پھراحمدیت کی اہمیت کیا ہے؟ ایک امری طرف تو میں پہلے ہی اشارہ کرچکاہوں کہ السید نبول کا ایک کام جو شریعت کے بغیر آتے ہیں ہید ہو تا ہے کہ وہ مرور زبانہ سے جو فلط خیالات اس فہ بہ ہیں داخل ہوجاتے ہیں ان کو دور کرکے اصل حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے ضرور ت کے وقت پر انی گشدہ شے کو طلاق کر دیا ویسائی بڑا کام ہے جیسے کہ نئی چیز کا لانا۔ لیکن ہمارے نزدیک حضرت میچ موجود کا کام اس سے بھی بڑا تھا گراس کام کو سمجھنے کی لئے میہ ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھنے ہیں ہم لوگوں کا برخلاف دو مرے مسلمانوں کے بید عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کو کیا سمجھنے ہیں ہم لوگوں کا برخلاف دو مرے مسلمانوں کے بید عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے معارف پہلے زمانوں پر ختم نمیں ہو گئے بلکہ قرآن کریم خدا کا کلمل کلام ہے اور قرق ہے کہ جس طرح خدا تعالی کا فضل غیر محدود کا نبات کا خزانہ ہے جو وقت اور ضرورت پر ظاہر ہوتی ہے کہ جس طرح خدا تعالی کا فضل غیر محدود کا نبات کا خزانہ ہے جو جو جرروحائی اور اخلاقی ضرورت کے وقت اس کا علاج تائے۔ دنیاجب سے پیدا ہوئی ہے اس حبوج جرروحائی اور اخلاقی خرورت کے وقت اس کا علاج تائے۔ دنیاجب سے پیدا ہوئی ہوا تا اور احداد تھی بھری دنیا کہ نبات اور احداد تھی بی کی بیس اس کہ دیکر اس اس کہ دیکر جس اس کہ دیکر اس اس کہ دیکر ہے کہ اس اس ار ہیں کہ دائی بی خیر محدود خوا نبات اور احداد کے اس اس ار ہیں کہ دائی تی ہی ہوگئی ہیں۔ میں اور احداد میں اور احداد میں اور احداد ہوئی میں میں میں کہ اس ار ہیں کہ دائی دیکر کا کہ دنیا کہ اس اور ہیں کہ دائی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں۔ اس ار ہیں کہ دائی ہوگئی کا کہ کی میں اور کی کی میں دیں اور احداد ہوگئی کی کہ کی کہ کو کو کی کی اس اور کی کی کو کی کہ کی کو کی کی کہ کی کی کی کی کو کی کی ہوگئی ہوگئی ہوں اور احداد کو کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کیا کی کو کی کو کی کو کی کو ک

اب اس میں ہے کمی نئی طاقت یا اس کے کس نے فائدے کا معلوم ہونانا ممکن ہے۔ انسانی جم
کے اسرار بھی ابھی تک پورے طور پر ظاہر شمیں ہوسکے کجایہ کہ انسان اپنے غیر کے اسرار کو
بالاستیعاب دریافت کر سکا۔ پس جب میہ حال اس قانون قدرت کا ہے جو ایک عارضی فائدہ اور
عارضی فغ کے لئے بنایا گیاہے تو کلام الئی کو جو معالی روحانی کا قائم مقام ہے کس قدر جائزات اور
اسرار اور فوائد پر مشتل ہونا چاہئے اور اس کی مخفی طاقتوں کا فزانہ کیسا غیر محدود ہونا چاہئے۔
ہمارے نزدیک اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہرایک محظمند انسان کے نزدیک کا مل کھام کے اند راس خوبی کہ ہمایا جانا ضروری ہے اور جس کلام میں بیہ خوبی نمیں وہ ہرگز خد اکا کا ل کلام نمیں کملاسکا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مخالفوں کو جو قرآن کریم کے علوم کی نسبت ہیہ خیال کرتے تھے کہ وہ سب کے سب پیلے لوگوں پر ختم ہو چکیے مخاطب کر کے بوں فرماتے ہیں۔

"جانتا چاہئے کہ کھلا کھلا اعجاز قرآن شریف کا جو ہرا یک قوم اور ہرا یک اہل زبان پر روش ہو سکتا ہے جس کو پیش کرے ہم ہرا یک ملک کے آدی کو خواہ وہ ہندی ہویابار تی یا پو روپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو طرح مساکت ولاجو اب کر سکتے ہیں وہ غیر محدود معارف و حقائق وعلوم سمکی قرآنیے ہیں جو ہرزمانہ میں اس زمانہ کی حاجت کے موافق محلتے جاتے ہیں اور ہرا یک زمانہ کے خیالات کا مقابلہ کرنے کے لئے سنگے جاہیوں کی طرح کھڑے ہیں۔ اگر قرآن شریف اپنے تھائق وو قائق کے لحاظ ہے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگزوہ مججزہ تامہ نہیں ٹھر سکتا تھا۔ فقط بلاغت و نصاحت ایسا امر نہیں ہے جس کو اعزازی کیفیت ہرا یک خواندہ و ناخواندہ کو معلوم ہو جائے کھلا کھلا اعجاز اس کا تو ہی کی اعجازی کیفیت ہرا یک خواندہ و ناخواندہ کو معلوم ہو جائے کھلا کھلا اعجاز اس کا تو ہی ہی ہو نے کہ وہ غیر محدود معارف ود قائق اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں بان اور معلم قرآن سے خت بے نصیب ہے۔

اے بندگان خدا! یقینایا در کھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و تقائق کا اعجاز الساكال اعجاز نے دایا د کام کیا ہے اور ہرا یک زمانہ میں تلوارے زیادہ کام کیا ہے اور ہرا یک زمانہ اپنی نئی حالف کا زمانہ اپنی نئی حالف کا دعویٰ کرتا ہے یا جس تتم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے یا جس تتم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوری مدافعت اور پورا النزام اور پورا پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے ۔ کوئی فخض برامو ہو یا بدھ نہ جب والا آرید یا کی اور رنگ کا فلسفی کوئی ایسی اللی صدافت لکال نمیں سکتاجو قرآن شریف میں پہلے ہے موجود نہ ہو۔ فلسفی کوئی ایسی اللی صدافت لکال نمیں سکتاجو قرآن شریف میں پہلے ہے موجود نہ ہو۔

قرآن شریف کے عجائبات مجھی ختم نمیں ہو سکتے اور جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب وغرائب خواص سمی پہلے زمانہ تک ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں میں حال ان صحف مطهرہ کا ہے تاخد اتعالٰی کے قول اور فعل میں مطابقت ثابت ہو، "80

یہ وہ کلتہ عظیمہ ہے جے حضرت مسیح موظوہ نے دنیا سمے مسامنے پیش کہیا ہے مسلمان یہ تو خیال

کرتے تھے کہ قر آن کریم کا مل ہے لیکن تیمہ موطوہ نے دنیا سمی سامنے پیش کہیا ہے مسلمان یہ تو خیال
صرف کا مل ہی نہیں بکد ایک نزانہ ہے جس پی آئندہ زمانوں کی ضرو ریات کے سامان بھی مخفی
ر کھے گئے ہیں اور اس کی تحقیق اور بجسس ہے بھی ای طرح بلکہ اس ہے بڑھ کرعلوم نکلیں گ
جس طرح کہ نیچ پر غور کرنے ہے علوم نکلتے ہیں۔ بانی سلملہ احمد یہ نے اس نکتہ کے چیش کرنے
میں مراح کہ نیچ پر غور کرنے ہے علوم نکلتے ہیں۔ بانی سلملہ احمد یہ نے بی نہیں کیا کہ ان مسائل کو جو مرور زمانہ ہے بگڑ چیکے تھے پھر
اصلی صورت میں دنیا کے سامنے چیش کیا بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایک
عشل میں دنیا کے سامنے چیش کیا بلکہ اس سے بڑھ کریہ کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایک
علامت کے سب سے بیدا ہو رہی تھیں قرآن کریم سے پوری ہو گئیں اور آئندہ کے لئے بھی تمام
علالت کے سب سے بیدا ہو رہی تھیں قرآن کریم سے پوری ہو گئیں اور آئندہ کے لئے بھی تمام

اس میں کیا شک ہے کہ دنیا اس وقت بعض صدا تتوں اور بعض تمدنی مشکلات کے حل کے لئے پیا ہے کی طرح جیران پھررہی ہے۔ حتی کہ بعض لوگ نہ نہی کتب میں ان مشکلات کا حل نہ پاران کتب ہیں ان مشکلات کا حل نہ پاران کتب ہی تاریخ اور بھی زیادہ کررہے ہیں۔ لیمن بولوگ نئی شریعتوں کے بنانے کی طرف ما کس ہیں اور دیا کی مصیبت کو اور بھی زیادہ کررہے ہیں۔ لیمن جیسا کہ آپ لوگوں پر ابھی ظاہر ہموجائے گاان تمام مشکلات کا حل اس تعنی میں موجود ہے جو بانی سلسلہ احمد سے نہ دنیا کے سامنے بیش کی ہے۔ وہ بینیک قرآن کریم میں موجود تھی گراس کے ایک حصد کی تو سوالت تھی کیے زیر زمین چشمہ بہ رہا باہر کی ٹاپندیدہ آلا کش شامل ہوجائے اور بعض حصد کی ہو حالت تھی جیسے زیر زمین چشمہ بہ رہا ہمیں چنہ دیا اور بیشہ کے لئے تماری آ کھوں پر سے پردہ اٹھادیا اور شخشی اور زمین چشمہ کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا گراس حد بندی کے ساتھ کہ اسلام کی وہ شکل بھی جو

رسول کریم اللطان 🕏 زمانہ میں قائم کی گئی تھی اور جے اللہ تعالیٰ بمیشہ محفوظ ر کھنا چاہتا ہے محفوظ ہے اور جدید ضرو ریات کاسامان بھی مہیا ہوتا رہے۔

ند کو رہ بالا حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد اس ا مرکا سمجھنا بالکل آسان ہے کہ یاوجو د<sub></sub> قرآن پر ایمان لانے کے اور مسلمان کملانے کے احمر یہ جماعت موجو دہ مسلمان فرقوں میں ہے ایک فرقہ ان معنوں میں کہ جن معنوں میں تح فَأ فرقہ کالفظ بولا جاتا ہے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وعویٰ کے مطابق آج سے تیرہ سوسال پہلے کااسلام پیش کرنے والی جماعت ہے جو قرآن کریم کے غیر محدود علوم کاا نکشاف کرکے اپنے دو مرے بھائیوں کو ان سے حصہ دینے کے لئے کھڑی ہوئی ہے۔اس کاوجو د کسی خاص خیال کی ارتقائی ترقی کا نتیجہ نہیں ہے نہ کسی خاص فرقہ کی طبعی رَو کی آخری موج بلکہ وہ ایک نیااُ بال ہے جس نے دوست کارخ کیا ہے ایک لہراس کی توماضی کی طرف شدت ہے نکل گئی ہے اور آج سے تیرہ سوسال پہلے کے زمانہ تک چلی گئی ہے اور دو سری لہراس کی موجو دہ اور آئندہ زمانوں کی ضروریات کا اعاطہ کرتی ہوئی نکل گئی ہے۔ یہ ایک ایسی لبرہے جس نے صرف مشرق اور مغرب کو ہی نہیں ملایا بلکہ ماضی اور مستقبل کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور اب ہم بلاشبہ اور شک کے کمد سکتے ہیں کہ آنحضرت اللطائی جن پر آخری اور مکمل شریعت نازل ہوئی آدم بھیل شریعت تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کواللہ تعالیٰ نے علوم قرآمیہ کی وسعت اور ہر زمانہ کی ضروریات کے علاج پر مشتمل ہونے کی حقیقت کے اظہار کے لئے جیجا ہے وه آدم بحميل اشاعت تنے جس طرح كه پهلا آدم بحميل انسانيت تفايه

اس احمدی عقیدہ کابیان کر دینا میرے مضموّن کے لئے نمایت ہی ضرو ری تھا کیو نکہ جیساً کہ میں نے بتایا ہے احمدیت کسی جدید مذہب کانام نہیں ہے اگر بلااس تشریح کے میں احمدیت کی تعلیم اوراس کے اصول کو بتا تا تو چو نکہ وہ قر آن کریم پر بنی ہوتے آپ لوگوں کے لئے اس امر کا سجھنا مشکل ہوجا تاکہ میں احمدیت کاذ کر کر رہا ہوں یا اسلام کاحالا نکہ جیسا کہ آپ لوگوں نے اب معلوم کرلیا ہو گا حمدیت اور اسلام ایک ہی چیز کانام ہے اور احمدیت سے مراد صرف وہ حقیقت اسلام ہے جواس زمانہ کے موعو و کے ذرایعہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے۔

یں احمدیت کی تمام بناء قرآن کریم اور شریعت اسلام پر ہے مگر باوجو د اس کے احمدیت دو سرے مسلمان فرقول سے بالکل مختلف ہے کیونکہ احمدیت اپنی تعلیم میں ان خیالات سے جو و وقت مسلمانوں کے مختلف فر قوں میں رائج ہیں بالکل مختلف ہے۔ اس کے ذریعے ہے بر

ی صداقتیں جو دنیا ہے مفقود ہو چکی تھیں دوبارہ ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور بہت کی صداقتیں جو اس زمانہ سے خاص میں پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہ تھیں ان کو ظاہر کیا گیا اور بہت سے علوم قرآنیہ جو الفاظ کے نینچے مدفون چلے آتے تھے ان کو نکال کرعلمی دنیا کو مالامال کردیا گیا ہے۔ پس جب میں اپنے مضمون میں سے کہوں کہ اسلام کی سے تعلیم ہے تو اس سے مراد وہی تعلیم ہوگی جو احمد می نقتلہ نگاہ کے مطابق ہے خواہ دو سرے لوگ اس کو قبول کرتے ہوں یانہ کرتے ہوں اور جب میں یہ کوری کہ احمد ہوگی جو اسلام نے پیش اور جب میں یہ کوری کہ اسلام مے بیاتو اس سے مراد بھی وہ قعلیم ہوگی جو اسلام نے پیش کی ہے نوا کی صدر تعلیم۔

سیست کی پہید سا کہ میں ان تعلیمات اور خصوصیات کو بیان کروں جو احمدیت کو دو سرے گر پیشتراس کے کہ میں ان تعلیمات اور خصوصیات کو بیان کرد دیا بھی ضروری سجھتا ہوں کہ گو بانیان نہ اہم ب سے معاز کرد چی ہیں غرض ہو میرے نزدیک ایسی کانفرنس کی سب نے ہیں غرض ہو میرے نزدیک ایسی کانفرنس کی سب سے بری غرض ہی ہونی چاہئے کہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو اس ا مرکے موازنہ کرنے کا موقع سے کہ کو نسانہ بہ ب ان کو اس مقصد کے حصول میں مجمیۃ ہو سکتا ہے جس مقصد کے لئے نہ بہ کی جب کی عبان کیا جاتے ہیں ہر اگر تحکم کو بیان کیا جائے گربیہ ضروری ہے کہ ہر فہ جب کی اصول تعلیم کا ایک مختصر کر کھل نقشہ بیش کر دیا جائے جس سے لوگ اس امرکا اندازہ کر سکیں کہ اس نہ جب میں تمام اہم ضروریات کو پور کر کے سامان موجود ہیں اور اس نے جس نے لوگ اس امرکا اندازہ کر سکیں کہ اس نہ جب میں تمام اہم ضروریات کو پور اگر نے کے سامان موجود ہیں اور و مرف چند ہاتوں کو لے کر ان پر زور رشمیں دے دیا گیا۔

دو سرا امراس غرض کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہراک نہ ہب کے قائم مقام اپنے نہ ہب کو چیش کریں نہ کہ اپنے خیال کو۔اگر ایسانہ کیا جائے گاتو بھی حق کو نہیں پاسکیں گے خیالات کوئی مادی اور ٹھوس چیز نہیں چین کو مختلف نہ اہب کے پیرو تالوں میں بند کرکے رکھ چھو ڑیں۔ جس وقت کی خیال کا اظہار کیا جاتا ہے وہ ملکہ عام ہوجاتا ہے جو چاہے اس کو اختیار کرلے اور استعمال کرے۔ پس اگر ایسا کوئی علاج نہ نکالا جائے جس کے ذریعہ سے بیمعلوم ہو تھے کہ وہ خیالات جن کو کسی نہ ہب کی طرف سے چیش کیاجاتا ہے وہ فی الواقع ای کے ہیں اور لیکھرارنے این خیالات کو دو سرے لوگوں سے چُرایا نہیں بھی بھی نہ اب کا فیصلہ کرنے میں آسانی نہ ہوگی اور نہ ہو تھے گا اور فو میں اور کے بیس اسانی نہیے گا اور وہ خیال کرنے گیس گی اور دو میں بینے گا اور دو خیال کرنے گیس گی کی میں اس کی کی میں اور کی کہتا ہے گئی کی دو سوئی گیا کہ ان لوگوں کو نقصان پہنچ گا اور دو

اور دو سرے ندا ہب اس سے خال ہو گئے ہاں ان کے ہوشیار پیرو ان خیالات کو چُرا کر اپنے ند ہب کی طرف منسوب کر رہے ہو گئے۔

بانی سلسلہ احمد سے اس نقص کو دور کرنے کے لئے ایک تجویز چیش کی ہے جے دہ پھشہ اپنے مضامین میں مہ نظرر کھتے تھے اور جس کے مد نظر رکھتے ہے ذکو رہ بالا خرابی بالکل دور ہو جاتی ہے اور وہ سے کہ وکیل اپنے ذہر ب کی طرف جو امر منسوب کریں اس کا ثبوت وہ اپنی کتب سے دیں لیتی اپنی المہا کی کتاب سے یا اس محف کی تشریح سے جس پر وہ کتاب نازل بحق کتب سے دیں لیتی اپنی المہا کی کتاب اور خوب خاہر ہو سکتا ہے اور محقیقت کھل سکتی ہے اور خوب خاہر ہو سکتا ہے کہ کونسا نہ ہب کا ال ہے اور کو نے نہ امہ بنا تھی جی بیروان کو کا ل خاہر کرنے کے لئے دو سرے نہ امہب کی تعلیم چرا کر اس کی طرف منسوب جس کے سے در سے ہیں۔

چونکہ ریلیجس کانفرنس کے بانیوں نے اس فتم کی کوئی شرط نہیں لگائی گویس امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب ریلیجس کانفرنسی ہوں تو ان میں بہ شرط رکھی جائے گی تاکہ لوگوں کے لئے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اس لئے دو سرے غداجب کے قائم مقام تو اس شرط کا خیال غالبا اپنے مضابین میں نہیں رکھیں گے محرمیں اپنے لئے خود بہ قید مقرر کرتا ہوں کہ میں جو تعلیم اسلام اور اچریت کی طرف منسوب کروں گاوہ وہ بی ہوگی جے ہمار اند بہ بیٹی کرتا ہے نہ وہ جے میں خود کمیں سے مستعار لے کر چیش کرووں ۔ میں اول تو ہمیات کا نبوت اپنی نہ ہی کتب سے پیش کرتا چلا جاؤں گا اور اگر بعض جگہ بہب طوالت حوالہ کو چھو ژووں تو ہم محض کا حق ہے کہ وہ مجھ سے حوالہ کا مطالبہ کرے جس کی بناء پر میں نے اس تعلیم کو اسلام کی طرف منسوب کیا ہے ۔

اس تمبید کے بعد میں اصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ مویاد رکھنا چاہئے کہ ند ہب کی بیزی غرضی چارہیں۔ اول ہیہ کہ دہ انسان کواس کے میدا کے متعلق علم دے یعنی اس کے پیدا کرنے اور اس کے وجود میں لانے والے کے متعلق اس کو صحیح عقائد بتائے تاکہ وہ اس خزائد مقوت وطاقت سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائے اور اپنی بیدائش کی غرض سے بحیدا کرنے والا ہی بتاسکتا ہے غافل نہ رہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے چار ہاتوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔

خداتعالی کی ذات اور صفات کے متعلق اصل حقیقت کو بیان کرنا۔

۲۰ بہ بتانا کہ بندے کو خداے کیا تعلق ہو نا جائے۔

۳- یہ بتانا کہ کن اعمال سے بندہ اس تعلق کا ظہار کرے یا بیہ کہ بندہ پر خد اتعالیٰ کی طرف سے کماڈمیڈ داریاں ہیں۔

۳- خدا تعالیٰ سے ملنے کارات بتائے اور اس غرض کو ای دنیاییں پوراکرکے دکھائے ٹاکہ انسان میں تاہد کا مشاہ نانہ علم سی کو کا تقام سے میں کئی ہے۔

خد انعالیٰ کے متعلق ملنی علم ہے گذر کریقین کے درجہ تک پہنچ سکے۔ دو سرامقصد مذہب کا یہ ہے کہ وہ انسان کو کامل اخلاقی تعلیم دے۔ اس مقصد کے بورا کرنے

(۱) اخلاق حسنہ کیا ہیں (۲) اخلاق سیٹے کیا ہیں (۳) سے کہ اخلاق حسنہ کے مختلف مدارج کیا ہیں (۳) اخلاق سیٹے کے مختلف مدارج کیا ہیں (۵) کسی امرکو بدی اور کسی کو نیکی کیوں قرار دیا گیا ہے (۲) وہ ذرائع کیا ہیں جن کی مدرسے انسان اخلاق حسنہ کو اختیار کرسکتا ہے (2) وہ ذرائع

کیاہے(۲) وہ ذرائع کیا ہیں جن کی مدرے انسان اخلاق ھننہ کو اختیار کر سلناہے(۷) وہ ذرائع کیا ہیں جن کی مددے انسان اخلاق میشۂ ہے چھ سکتاہے۔

ا خلاق حسنہ کے بیان میں ان سات امور کابیان کرنانہایت ضروری ہے بغیراس کے بیہ مقصد ہرگز پو رانسیں ہو سکتا۔

تیرا متصد فی به کابنی نوع انسان کی تدنی ضروریات کا طل ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے لئے ایسے اصولی قواعد تجویز فرمائے جن کے ذریعہ سے دنیا میں امر اور امان قائم ہو اور ہرا یک طبقہ اور فرقہ کے لوگ اپنے حقوق کے اندر رہیں اور کوئی کی کے حق کو دانستہ یا نادانستہ نہ دیا ہے اگر خور کیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے سوسائی کے حقوق کو وہ سمری کوئی ہتی بیان ہی نہیں کر سمتی کیونکہ دو سرے تمام لوگ اپنے ذاتی فوائد کی وجہ سے اس وسعت نظرے محروم ہوتے ہیں جو اس کام کے لئے ضروری ہے لیں ان قواعد کا بیان کرنا جو تدن انسانی کے لئے بنزلہ اساس کے ہوں نہ ہب کے ایم فراکش میں ہے ہاور جو نہ ہب اس متصد کے پورائر نے کے لئے مندر جہ ذیل امور پر روشنی ڈالنا نہ ہب کا فرض نہیں ہے۔ اس متصد کے پوراکرنے کے لئے مندر جہ ذیل امور پر روشنی ڈالنا نہ ہب کا فرض

. ا- امور خانہ داری لینی رشتہ داروں ہے رشتہ داروں کے تعلقات اوران کے باہمی حقوق پر کہ یہ تون انسانی کامهلا کلزاہے۔

- ۲- مکلی اور سیای حقوق پر که کس احسن طریق پران کواد اکیاجا سکتا ہے۔
  - ۳- آقااور ملازم یا مالدارون اور غریبون کے تعلقات بر۔
- ۰۴ ان سلوک پر جوا یک ند ہب کے لوگوں کو دو سرے ند ہب کے لوگوں ہے یا ایک باد شاہت کے لوگوں کو دو سری ہاد شاہت کے لوگوں ہے کرنا جائے۔

چوتھامقصد نہ ہب کا انسان کے انجام کا بیان کرنا ہے۔ لینی بیہ بتانا کہ انسان مرنے کے بعد کماں جائے گا اس سے کیا سلوک ہو گا وغیرہ وغیرہ۔ اس مقصد کی پخیل کے لئے مندرجہ ذیل امور کا بیان کرنا ضرور کی ہے۔

- ا- کیاموت کے بعد انسان کے لئے کوئی بقاء ہے؟ اگر ہے تو کس رنگ میں؟
- ٢- اگر كوئى بقاء ہے توكياس بقاء كے ساتھ تكليف ياخو شي كاكوئي سلسلہ وابستہ ہے؟
  - ۳- اگروابسة ب تواس کی کیا کیفیت ب؟
- ۶۔ آیا مرنے کے بعد بھی انسان کے لئے بدی ہے نیکی کی طرف جانے کا کوئی راستہ کھلاہے اگر ہے تو ممل طرح ؟

نہ کورہ بالا چار مقاصد کے متعلق کی نہ ب کی تعلیم معلوم کرکے ہی اس کے دعویٰ کے متعلق صحیح متیجہ نکالا جاسکتا ہے اور میں ان مقاصد کے متعلق احمدیت کی تعلیم کواس امید اور بیتین کے ساتھ چیش کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ انصاف ہے اس پر غور فرمائیں گے تو آپ پر خاہت ہوجائے گا کہ اگر ان چاروں مقاصد کو کوئی نہ جب بو را کرتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے۔

جیا کہ میں اور بیان کر چکا ہوں یہ معمون خداتعالی کے متعلق اسلام کی تعلیم عار سوالوں میں تعلیم بے ۔ پس میں ان

چاروں سوالوں کوباری باری لے کران کے متعلق اسلام کی تعلیم کوبیان کر تا ہوں۔

(۱) بہلا سوال - مقصداول کے متعلق سیب کہ اس ند بہ بیں خداتعالی کی ذات اور صفات کے متعلق کیا تھیا ہے کہ اس ند بہ بیں خداتعالی کی ذات اور صفات کے متعلق کیا تھیا ہے ؟ سویا در کھنا چاہئے کہ اسلام اللہ تعالی کو ایک کال ہمتی بیان فرما تاہے جس میں سب خوبیاں جیج چین جینا تحریف کا مالک اللہ تعالی بی ہے کہ کہ دہ سب جمانوں کا پیدا کرنے والا اور ان کو پالے والا ہے ۔ پس چو تکہ جرایک چیزاس کی پیدا کی ہوئی اور اس کی پیدا کی تعریف کا استحقاق پرورش کی محتاج ہے اس کے جو خوبیاں دنیا جس کی اور وچیز سنظر آویں ان کی تعریف کا استحقاق پرورش کی محتاج ہے اس کے جو خوبیاں دنیا جس کی اور وچیز سنظر آویں ان کی تعریف کا استحقاق

بھی در حقیقت اللہ تعالی کوی حاصل ہے کیو نکہ ان کو جو مجھ طاہے وہ اللہ تعالیٰ ہے ہی طاہہے۔
ایک خوبصورت نظارہ 'ایک خوشبودار پھول 'ایک خوش ذا کقد کھانا 'ایک نرم اور طائم فرش '
ایک دکش آواز غرض جس قدرا چھی چڑیں ہیں جن کو محسوس کرکے حواس انسانی خوشی وراحت
پاتے ہیں ان سب چیزوں کی خوبی قدا تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ پھر فرما تاہے اُند شخطن
بندوں کو جس قدر صودریات ہیں آئی تھی اور جس قسم کے سامانوں کی ان کو احتیاج ہوئی تنی وہ
سب خدا تعالیٰ نے بطور انعام اور فضل کے پیدا کرچھو ڈی ہیں جیسے نور اور روشنی یا آگ اور پائی
اور ہوا اور مقسم قسم کی غذا کیں اور دوائی اور لوہا اور پھر۔ غرض انسان کی محت اور
کوشش کے لئے اس نے اس قدر چیزیں دنیا ہیں پیدا کرچھو ڈی ہیں کہ وہ جس طرف بھی رث
کرے اے اپنے مشخول کرنے اور اپنے علم اور کمال میں ترتی کرنے کا موقع میسرہ حتیٰ کہ کوئی
کرے اے اپنے مشخول کرنے اور اپنے علم اور کمال میں ترتی کرنے کا موقع میسرہ حتیٰ کہ کوئی
طرح اللہ تعالیٰ کانام قرآن کریم اگر سیسے بیا تاہے کہ وہ تمام مختوں اور کوششوں کے شائح میں کو طرا کے بھی جیسی جیسی جیسی کوئی محت کرتا ہے کہ وہ تمام کنتوں اور کوششوں کے شائح میں مناقع نہیں ہوائی بلکہ بھشد اس کے شمات کہی خالا ہو تا ہو ہو تھائی میں جاتی ہو ہوں کے خوال کو شائع نہیں ہوائی بلکہ بھشد اس کے شمات کیا ہو خوال کو بات ہو اسان کی بیدا اور سے بیں۔
اور اعلیٰ ہیدا کرتا ہے۔ جیسی جیسی بھیں کوئی محت کرتا ہے ای قدر اس کوبدلہ مل جاتا ہے۔ انسان کی

پھریہ فرمایا کہ خداتعالی جزاء وسزا کے دقت کا کمالیک ہے لینی علاوہ ان نتائج کے جواس کی طرف ہے طبعی قانون کے ماتھ کے جواس کی طرف ہے طبعی قانون کے ماتھ کے ساتھ طبح رہتے ہیں اس نے ہرا کیک کام کی ایک انتجاء مقرر کی ہے جس پر پہنچ کراس کا آخری فیصلہ ہوجاتا ہے۔ ٹیک ٹیک بدلہ اور بدیدی کی سزاپالیتے ہیں گریہ بدلے اور جزائیں اللہ تعالیٰ کی ما کلیت کے ماتھ ہوتے ہیں اگروہ چاہتا ہے تو معاف بھی کردیتا ہے۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کی نببت آتا ہے کہ وہ قدیث ہے اس نے ہرا یک چیزاور ہرا یک چیز کے اثر اور ہرا یک چیزے متائج کے اندازے مقرر کئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا کار خانہ چل رہا ہے۔ اگر یہ اندازہ نہ ہو تا تو دنیا ہیں اندھیر آجا تا کیو نکد لوگ بالکل کام چھو ٹر بیٹھتے۔ کھانا پکانے وال کھانا پکانے کے لئے اس لئے آگ جلا تا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ضرور گر می پیدا کرے گ اگر یہ قانون نہ ہو تا اور آگ کے لئے جلانے کا کام مقرر نہ ہو تا پاپنی کے لئے بچھانے کا کام مقرر نہ ہو تا پاپنی کے لئے بچھانے کا کام مقرر نہ ہو تا پاپنی کے لئے بچھانے کا کام مقرر نہ ہو تا پاپنی کے لئے بچھانے کا کام ۔ بھی آگ گر می پیدا کرتی بھی سردی' پانی بھی آگ بچھاتا بھی آگ لگا تا تو آج جس طرح لوگ ان چیزوں سے فائدہ افعاتے ہیں بھی نہ اٹھاتے بلکہ متائج کے بیٹنی نہ ہونے کے سبب سے ہمت ہار کر

بیڅه جاتے اور ہلاک ہوجاتے۔

ای طرح اس کی صفت بتاتی ہے کہ وہ علیہ ہے ایک ایک ذرہ کا اس کو علم ہے وہ دلوں کے پوشیدہ راز اور پر دول کے اند رکی چھپی ہوئی یا تیں بلکہ انسانی فطرت کے مخفی اسرار تک ہے واقف ہے جن سے خودانسان بھی واقف نہیں ہو تا۔ زمین کے اندر مدفون یا بہاڑ کی چوٹی برر کھی موئی چیزیں سب اس کے لئے کیساں ہیں - وہ پہلے زمانہ کے حالات بھی جانیا ہے 'حال ہے بھی آگاہ ب اور آئندہ زمانہ میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اے معلوم ہے۔وہ سَمِیْع ہے لیخیٰ سننے والا ہے مخفی سے مخفی بات کا اس کو علم ہے۔ آہت ہے آہت کام وہ سنتا ہے چیو نئی کی ر فار بھی اس کی شنوائی ہے باہر نہیں اور انسانی رگوں کے اندر خون کے چلنے کی حرکت ہے جو آوا زیید ا ہوتی ہے وہ بھی اس کی ساعت ہے بالانسیں ہے۔وہ کسی ہے لیٹی خود زندہ ہے اور دو سروں کو زندہ کرتا ہے۔ خوابق ب یعنی پیدا کرتاہے قَیْتُوم ہے بین دو سروں کو اپنی مدوسے قائم رکھتا ہے اور خود قائم ہے۔ مسئد ہے کوئی چیزاس کی مدداور نصرت کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ غَفُوْد ہے لوگوں کی خطائل کو بخشاہ۔ قَهَاّد ہے ہرایک چیزاس کے قبینۂ قدرت میں ہے جَبَّار ہے مرایک فساد کی اصلاح کرتاہے وَهَاب ہے اینے بندوں کو انعاب وافرے حم ويتاب سُبُوح ب كى فتم كاكوئى عيب اس كاندرنس باياجا ٦- فَدُوس ب تمام فتم كى یا کیزگیوں کا جامع ہے نیند اس کو نہیں آتی۔ تمکتاوہ نہیں بیشہ ہے ہے اور بیشہ رہے گا۔ وہ مُهَيْمِن ہے ہرا يک چيز کامحافظ ہے ان صدمات ہے اور دباؤں ہے جن کاانسان کو علم بھی نہیں ہو آاس کو بچا تا رہتا ہے۔ کتنی دفعہ وہ نیاریوں کی زدمیں آجا تاہے یا حاد ثات کا محکار ہونے لگتاہے کہ مخفی در مخفی سامان اس کو اس کے صدمہ ہے بچالیتے ہیں - بیاری کے پیدا ہوتے ہی جسم میں اس کے زہر کے منانے کے سامان بھی پیدا ہونے لگتے ہیں جب تک کہ انسان بالکل ہی غافل نہ ہوجائے اور قانون قدرت کے تو ڑنے پر مُرمزند رہے وہ بت سے بدنیا تج سے محفوظ رہتا ہے۔ الله تعالى فرماتا ہم وَلَوْيُؤَاجِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِطَلْفِهِمْ مَّاتَرَى عَلَيْهَامِنْ كَابَّةٍ ٥٥ ـ اگر الله تعالى لوگوں کوان کے غیر طبعی اعمال پر پکڑنے لگنا تو دنیا پر ایک حیوان بھی باتی نہ رہتا۔

غرضیکه لهٔ الاکشائهٔ النگشائهٔ النگشائهٔ النگشائهٔ النگشائهٔ النگشائهٔ النگشائهٔ النگشائهٔ النگشائهٔ النگسائهٔ ایک چزر غالب بے بیجے فرمایا وَرُحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَيْءٍ 20 میری رحمت براک دو سری کھتے پر غالب ہے لیجی اللہ تعالیٰ کی صفاحی عضبیہ اس کی صفاحی رحمت کے ماتحت ہیں۔ اللہ اُحد ہے بینی کوئی پیزاس کی ہمسر نمیں ہے وہ کواجد ہے تمام اشیاء اس کے تھم سے نکل ہیں-وہ سب کی ابتدائی کڑی ہے-

ای طرح اللہ تعالیٰ کے اور بہت ہے نام قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اسلام ایک ایسے کامل خدا کو دنیا کے سامنے چش کرتا ہے جو ان دونوں خویوں کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے لینی محبت اور خوف کے موجبات کو جن کے بغیر بھی کامل تعلق پیدا ہی نہیں ہوتا۔

ہر تقلند انسان سمجھ سکتا ہے کہ کامل اطاعت اور کامل اتحاد ہیشہ دو ہی ذریعوں ہے ہو تا ہے محیت ہے یا خوف ہے۔ بیشک محبت کا تعلق اعلیٰ اور اکمل ہے تگراس میں کوئی شک نہیں کہ گئی طیائع صرف خوف سے مانتی ہیں۔ پس جب تک کوئی زہب صفات غضبیہ اور صفات محبت دونوں پر زور نہ دے اور دونوں کو پیش نہ کرے بھی وہ نہ ہب تمام دنیا کو نفع نہیں پہنچا سکتا-اگر اصلاح ہمارے مد نظر ہو تو ہم صرف میہ نہیں دیکھیں گے کہ اعلیٰ طبقہ کے لوگوں کے لئے کسی کام کے کرنے کا کیامحرک ہو تاہے بلکہ ہمیں اعلیٰ اور اونیٰ دونوں قتم کے لوگوں کے حالات کو مد نظر ر کھناہو گاور نہ ہم اصلاح کے کام میں ناکام رہیں گے- بلکہ حق توبیہ ہے کہ اعلیٰ طبقہ کے لوگ توخود ہی ہدایت کی طرف ماکل ہوتے ہیں ہمیں زیادہ فکر ان لوگوں کی رنھنی بڑے گی جو ادنیٰ حالات میں گرے ہوئے ہیں اور ان کی فطر تیں مسنح ہوگئی ہیں اور وہ اپنے فرا نَصْ کو بھول گئے ہیں - ایسے لوگ اکثر او قات سوائے شاذو ناور کے خوف ہے ہی مانتے ہیں اور جب تک ان کے سامنے نقصان کا اندیشہ موجوونہ ہو اصلاح کی طرف ماکل نہیں ہوتے ۔ پس وہ ندہب جو اللہ تعالیٰ ہے تمام بندوں کا تعلق پیدا کرنا چاہے اس کے لئے ضروری ہے کہ فطرت کالحاظ رکھے اور اسلام نے جس خوبی سے صفات اللیہ کے بیان کرنے میں اس توا زن کو قائم رکھا ہے وہ یقیناً ہراک قشم کی طبائع کے علاج پر مشتمل ہے اور اس سے تکمل علاج اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے خد اتعالیٰ کی صفات غضبید کو بھی پیش کیاہے اور صفات رحمت کو بھی گرساتھ ہی ہے بھی فرمادیاہے کہ وُرُحْبَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مِيرِي رحمت براك چيز برغالب ٢- آخر ميري رحمت ميرب غضب کومٹادین ہے کیونکہ میراغضب بغرض اصلاح ہو تاہے نہ د کھ دینے کے لئے۔

ب تعلیم اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبت جیسی کھمل اور اعلیٰ ہے ظاہر ہے۔ جو غرض ند مب کی ہے وہ اس تعلیم اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبری ہوتی ہے تگر پھر بھی یہ تعلیم الٹیازی نہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اکثر نداہب سوائے تھو ڑے تھو ڑے اختلافات کے لفظا ای تعلیم کو پیش کرتے ہیں اور سطح، نگاہ ہے دیکھنے والاانسان حیران ہو جاتاہے کہ پھر آپس میں اختلاف کیوں ہے۔ لیکن بات پیہ ہے کہ یہ د حوکا کہ سب نما ہب ایک ہی سی تعلیم پیش کرتے ہیں اس ا مرہے لگتا ہے کہ بہت لوگ فطرت انسانی کواس فیعلہ کے وقت نظرا نداز کردیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت میں بیہ خاصہ رکھا گیاہے کہ بعض امور کو وہ بلاخارجی مدد کے قبول کرلیتی ہے یا رد کردیتی ہے اپیے امور کو بدیمیات کتے ہیں۔ کو بعض فلفی ایکے بدیمی ہونے کے بھی منکر ہوں لیکن عوام الناس ان کے متعلق کوئی شبہ نہیں رکھتے کیونکہ وہ ان کی طبیعت ثانیہ ہو گئے ہیں۔ ایسے امور کے خلاف بات کمہ کر کوئی مخض کامیاب ہونے کی امید نئیں کرسکتا۔ انہی امور میں سے ایک یہ ہے کہ تمام بی نوع انسان إلاَّ مَاشَاءَاللهُ م اس امرير متفق بين كه الله تعالي ايك كامل وجود ب جس مين كوتي نقص نہیں۔اب اگر کوئی نہ ہب یہ دعویٰ محرے کہ نہیں خد انعالیٰ میں بھی فلاں فلاں نقص ہے یا فلاں فلاں خوبی اس میں نہیں ہے تو مجھی بھی لوگ اس ند ہب کی طرف توجہ نہ کرس-اس کے نداہب میں ان ناموں کے متعلق اس قدر اختلاف نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں بلکہ فداہب کا اختلاف ان تفصیلات میں ہوتا ہے جو ان ناموں کی تشریح میں مختلف ندا ہب کے پیرو کرتے ہیں اور اس اتحاد کی وجہ یہ نہیں کہ واقع میں سب مذاہب کی تعلیم اس بارے میں ایک ہے بلکہ اس کی وجہ وہ قلبی احساس ہے کہ لوگ ان ناموں کے سوا دو سرے ناموں کو شننے کے لئے تیار نہیں۔ پس ندا ہب کامقابلہ کرتے ہوئے ہیشہ ان تفاصیل کو دیکھنا جاہیے جوان ناموں کے متعلق مخلف ندا ہب نے بیان کی ہیں۔

مثلاً غدامب اس بات پر متنق میں کہ اللہ تعالیٰ رَبُّ الْعَلَمَیْنَ ہے تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اور اس کو اس کے دائرہ استعداد کے اندر ترقی دینے والا ہے مگر اس کی تشریح میں مخلف غدامب میں بڑا فرق ہے چونکہ میں اس وقت احمدیت کی تعلیم کو بیان کر رہاموں میں اس صفت کے ماتحت جو اسلام نے تعلیم دی ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔

یہ بات واضح ہے کہ اس صفت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص جماعت کا خدانہیں بلکہ وہ تمام مخلوق کا رہب ہے اور اس وجہ ہے اسے صرف پیدائش کی دجہ سے کسی خاص قوم سے تعلق نہیں ہو سکتا بلکہ سب انسان بحثیت انسان ہونے کے اس کے لئے برابر ہیں۔ جس طرح وہ ایورپ کے لوگوں کی ربوبیت کرتا ہے ایشیا کے لوگوں کی بھی کرتا ہے 'جس طرح امریکہ کے

لوگوں کی ربوبت کرتا ہے افریقہ کے لوگوں کی بھی ربوبیت کرتا ہے اور جس طرح وہ ال لوگوں کی جسمانی ربوبیت کر تاہے رو حانی بھی کر تاہے چنانچہ قرآن کریم اس اصل کے ماتحت ب حیرت ا گلیز انکشاف کرتا ہے اور اس زمانہ میں کرتا ہے جبکہ قوم پرتی اور مکی تعضبات کا وُو دورہ تھا جبکہ لوگ عام طور پریہ بھی نہیں جانتے تھے کہ دو سرے ممالک کے لوگوں میں نبوت کا خيال بھی پايا جاتا ہے يا شين - وَإِنْ مِينَ أُمَّةِ إِلاَّ حَدَّوفِيتُهَا مَذِيْرُ وَ كُولَى قوم ونياك يروك يراكى نہیں ہے جس میں اللہ تعالی کی طرف ہے انگی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی نہ بھیجا ہو۔ پھرا یک رومرى جِكه فرمانا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَن اعْبُدُوااللَّهُ وَاجْتَنِبُواالطَّاعُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ فَسِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْطُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكُكَدِّ بِيْنَ ٥٨ لِينِي هم نے يقينا جرايك قوم ميں رسول بھيج ہيں يہ پيغام ويكر كه الله كى ادت کرواور سرکش اور شریر لوگوں کی ہاتوں میں نہ آؤ۔ پس بعض لوگ تواللہ تعالیٰ کے فضل ہے ایمان لیے آئے اور بعض اٹی گمراہی میں ہی بڑے رہے ۔ پس جاؤ اور ساری ونیامیں پھر کر د کیھو تمہیں ہر قوم میں نمیوں کی خبر ملے گی اور ان لوگوں کا نجام جنہوں نے خدا کے نبیوں کی مخالفت کی معلوم ہو جائے گا- حدیث نبی کریم الفائلی میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے رسول كريم اللطانية ہے سوال كيا كه يارسول الله ! كيا كھي فارى زبان ميں بھي الهام ہوا ہے ؟ آپ نے فرمایا باں فارسی زبان میں بھی خدا تعالیٰ نے ایک نبی پر کلام بھیجا تھا<sup>00</sup>۔ گربُّ الْعَلَمِیْنَ کی صفت کے ماتحت جو اسلام نے بیہ انکشاف کیا ہے اس کو دیکھو کہ کس طرح ایک جملہ ہے جو ساری دنیا میں اور سب ندا ہب کے پابندوں میں مشترک تفاکیسی نئ صداقت پیدا کردی ہے اور کس طرح تمام بنی نوع انسان میں اخوت کی روح پھیلا دی ہے۔ اس تعلیم کے ماتحت ایک مسلمان کو کسی ند ہب کے ہز رگوں سے برخاش نہیں ہو سکتی کرشن ' را چند ر ' بدھ ' زردشت ' سمنفیوش ای طرح ایک مسلمان کے نبی ہیں جس طرح کہ مو کیٰ اور میج۔ صرف بیہ فرق ہے کہ ان کے نام قرآن کریم میں جو نکہ آگئے ہیں وہ ان کی نسبت زیادہ وثوق کے مقام پر ہیں اسلام کی پو زیشن اس ا یک نکتہ کی وجہ ہے کیسی اعلیٰ ہوگئی ہے ۔ دنیا کے کسی گوشہ میں کسی علاقہ میں کسی نے مذہب کاعلم ہو کمی نبی کا پیۃ گگے ایک مسلمان کاول بجائے ایک نئے حریف کا خیال کرکے منقبض ہو جانے کے ا یک نے مصدق قرآن کی بشارت کی خرسمجھ کرخوش ہوجاتا ہے کیونکہ کیا ہے تج نہیں کہ اسلام نے رَبُّ الْعُلَمِينَ الله كياب اور بتايا بك اس كافضل عرب اور شام سه او

مخصوص نہیں۔ جس طرح اس کا دنیاوی سورج دنیا کے ہر گوشہ پر چڑھتا ہے ای طرح اس کے کلام کاسورج بھی ہر قوم کومنور کر تاتیجے۔

اس جگدید شبر پرداکیا جاسکتا ہے کہ اگر ساری دنیا میں نداہب خد اتعالیٰ کی طرف ہے آئے

ہیں تو پھرکیوں نہ سب کو بی سچ سجھ لیا جائے اور کیوں نہ یہ ناتاجائے کہ جس نہ بہ پر چل کر کوئی
خدا کو پانا چاہے پاسکتا ہے؟ اس شہر کاجواب بھی قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وے ویا ہے۔ اللہ
تعالیٰ قرما تاہے تاللہ تقدار کو شاراً آئی اُئم ہوں قبلاک فوزید کی میں اللہ تعالیٰ ہو کو گئی ہوائی کی اللہ تعالیٰ کے وے ویا ہے۔ اللہ
وَلَهُمْ عَدَّاتُ اللهِ عَدَّاتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدِی اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم الفاقاتی کی آمدے پہلے ہی تمام پہلی کتب اور تعلیمیں مخلوط ہوگئی تقییں اور دو مرے لوگوں کے خیالات اور دوسادس ان کے اند رشامل ہو گئے تھے۔ پس پاوجو داس کے کہ ان کی اصل خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی اور اپنی موجو دہ صورت میں قابل مگل نہ رہے تھے اور ان پر اس امریش اغتبار شیس کیا جاسکتا تھا کہ وہ ایک مثلاثی کو خدا تک پہنچادس گے۔

اللہ تعالیٰ کی مفات کے متعلق میہ بھی ایک سوال ہے کہ جس کا حل کرنانہ ہی کتب کا فرض ہے کہ خد اتعالیٰ نظر کیوں نہیں آ ۱۶ اب میہ کمہ دیناتو آسان ہے کہ ایک خد اے کیکن میہ مشکل ہے کہ خد اتعالیٰ کل مختلف صفات کو خابت کیا جائے۔ قرآن کریم اس ذمہ داری کا اقرار کرتا ہے خد اتعالیٰ کظر نہیں آ تا فرمات خد اتعالیٰ کو انسانی مختلف کی مختلف صفات کا خبوت و بتا ہے مشلاای امرکے متعلق کہ خد اتعالیٰ نظر نہیں آ تا فرمات ہے۔ کہ تعدید کی محتلف کی دوانسانی آ تکھوں کے پاس آتا ہے تا کہ وہ اے دیکھیں اور وہ نمایت سلیف ہے کہ آ تکھوں سے بور بندے کی حالت سے بھی خبردا رہے۔ نمایت سلیف ہے کہ آ تکھوں سے اور بندے کی حالت سے بھی خبردا رہے۔

ے سوال کو حل کر دیا ہے۔ لطیفہ بكلي 'ايقربلكه خالص ہوا بھی انسان كو نظر نہيں آتی ۔ پھروہ خد اپنچہب لطيف اشياء ہے بھی لطيف تر ہے اور مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے کسی قتم کے مادہ سے نہیں بنا خواہ وہ کتنابھی لطیف کیوں نہ ہو س طرح نظر آسکاہے؟ گرا یک طرف وہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کا بندہ اس کی ملا قات کاشا کُل ہے اوراس کے دیدار کے لئے تڑیتا ہے اس لئے وہ خود بندے کے پاس آجا تا ہے اوراس کی نظر کے سامنے اپنے آپ کو کر دیتا ہے یعنی وہ اپنی قند رتوں اور اپنی صفات کی جلوہ گری کے ذریعہ سے ا ٹی ذات کو ہندہ پر ظاہر کر تا ہے اور اس طرح ہندہ عقل کی آ کھوں سے خدا تعالیٰ کو دیکھے لیتا ہے ۔ جُوت ہتی باری تعالیٰ کے متعلق اللہ تعالی فرما تاہے تَبَارَکَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْفُلْکُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَالْعَزِيْزُ الْفَقُورُ الَّذَيْ خَلَقَ سَيْعَ سَهٰ إِبِ مِلْهَا قَا مَا تُرِي فِي خُلْقِ الرَّحْيٰنِ مِنْ تَفُوْتِ فَارْجِع الْبَصَّرَهُلْ تَرْى مِن فُصُلُوْرِثُمُّ الْرَجِع الْبُصَرَ كَنَّ تَيْنِ يَنْقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَّرُ خَاسِفًا وَّهُوَ حَسِينً ۖ ٢٠ - بابركت ب ا جسّ کے قبضہ میں باد شاہت ہے اور وہ ہرا یک چیز پر قاد رہے وہ خدا جس نے م زندگی کواس لئے بنایا ہے تاکہ بیہ دیکھے کہ تم میں ہے کون شخص اچھے عمل کرتا ہے یعنی اس نے زندگی کو عمل کے لئے اور موت کو جزاء کے لئے بنایا ہے کیونکہ اس دنیا میں کامل جزاء نہیں مل سکتی تھی تاوہ لوگ جو ابھی عمل کی جد وجہد میں پڑے ہوئے ہیں جزاء وسزا کو دیکھ کران کے لئے ا پیان بے حقیقت نہ رو جائے اور وہ خداغالب ہے بخشے والا ہے۔ وہی ہے کہ جس نے سات بلندیوں کو اس طرح پیرا کیا ہے کہ ایک وہ سری کو مدو دے رہی ہے تو رحمٰن کی پیرا کش میں کسی تسم کا فرق نہیں یائے گاتوُا نِی نظر پھیر کر دیکھ کیاتو کوئی کی بھی دیکھتا ہے؟ بھر نظر کو پھرا اور پھر پھرا-گر ہر دفعہ تیری نظرناکام واپس آئے گی در آنحالیکہ وہ تھی ہو ئی ہو گی یعنی تمام کا ئنات پر بحثیت مجموع نظر ڈالو تو تہیں معلوم ہو گا کہ ہر ضرورت کا جواب موجو د ہے۔ ہر <u>چز</u>جس جس قتم کی طاقتوں کو لے کرپیدا ہوئی ہے اس فتم کے سامان اسے میشر ہیں تا ان طاقتوں کو استعمال کرسکے۔ اس دنیا پر پیدا ہونے والے باریک تجرم کی ضروریات کرو ژون کروڑ میل پر چکر لگانے والے ستارے کے ذریعہ سے بوری ہورہی ہیں - پس بیر دائرہ ضرورت اور اس کے ایفاء کا دیکھواور اس ہے معلوم کرلو کہ اس کا نتات کا کوئی خالق ہے جس نے ادنیٰ ادنیٰ ضروریات کالحاظ ر کھا ہے اور ہرایک خواہش کے بوراہونے کااور ہر تحی جنتجو کاسامان پیدا کیاہے۔

صفات اللی کے متعلق سے بھی سوال ہو تا ہے کہ اگر اللہ تعالی رحنٰ ہے جیسا کہ کماجا تا ہے تو اس نے مخلف قتم کے درندے اور کیڑے کو ڑے کیوں پیدا کتے ہیں؟اور تکلیفات اور پیاریاں کیوں بنائی ہیں؟

یوں بنای ہیں ؟

اسلام نے اس سوال کو بھی حل کیا ہے اور صرف رحمٰن کمد کر نہیں چھوڑویا چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اُلْحَدُنْ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَانِ وَ وَالْاَرْ مَن کَد کر نہیں چھوڑویا چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اُلْحَدُنْ لِلّٰہِ الَّذِيْ حَلَقَ السَّمَانِ وَ وَالْاَرْ مَن وَجَعَلَ الصَّلَمَاتِ وَالنَّوْرُ ثُمَّ اللَّهِ وَالْدُورَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ

دیکھوس صفائی سے حقیقت کے مند پر سے پر دہ اٹھایا ہے اور کیمالطیف جواب دیا ہے کہ جن چیزوں کو ضرر رسال کہا جا تا ہے ان کی پیدائش ضرر رسال نہیں ہے بلکہ پیدائش کی غرض تو نیک ہی ہے اور انسان کے فائدے کے لئے ہے اور اسے ان کی پیدائش پر خد اتحالیٰ کی حمد ہی کرنی جائے۔

اس انکشاف کے ماتحت اب ان چیزوں پر غور کیاجائے جو ضرر رساں معلوم دیتی ہیں تو پات ہی پاککل اور نظر آتی ہے۔ زہر ہے شک انسان کو مارتا ہے لئین کس قدرینا دیوں میں سخصیا اور کُپلا استعمال کیاجاتا ہے آفیون دی جاتی ہے۔ کیاوہ لوگ جو سخصیا اور کُپلا یا آفیون سے مرتے ہیں زیادہ ہیں یاوہ لوگ جو ان کے ذریعہ سے بیچتے ہیں؟ یقینا ان ادویہ کے ذریعہ سے ہرسال لا کھوں آوی مرتے ہیں۔ پھر کیو کر کما جاسکتا ہے کہ خدا اتعالی نے یہ کیوں پیدا کی ہیں؟ اسی طرح مرتے بیچوفیرہ کا حال ہے ابھی تک خواص الاشیاء کے ماہرین نے ان کی طرف توجہ نہیں گی۔ مان چہووہ کریں گے توان کو معلوم ہوگا کہ یہ جائور پھی طبعی طور پر نمایت مفید ہیں۔ علاوہ

ازیں انگی پیدائش جیسا کہ قرآن کریم ہے معلوم ہو تا ہے انسان کی پیدائش کے لئے پیش خیمہ تھی اور زمین کے اوپر جو کی صفائی میں حشرات الارض کا ہمی ایک بہت بڑا حصہ ہے اور در حقیقت میہ جانو رپیدائش انسانی کی پہلی کڑیاں ہیں نہ اس طرح جس طرح آ جکل بعض لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ اس کحاظ ہے کہ ان میں ہے ہرا یک جانور زمین کے مختلف تغیرات پر دلالت کر تا ہے اور اس کی یا دگار ہے۔

ای طرح قرماتا ہے وَمِنْ أَیْتِهِ خَلْقُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَبْتَ فِیْهِمَامِنْ دَآتَہُ وَهُوّ عَلَی جَمْعِهِمْ إِذَا یَسْدُوْ وَمَا اَبْتَ فِیْهِمَامِنْ دَآتَہُ وَهُوّ عَلَی جَمْعِهِمْ إِذَا یَسْدُاْ وَمِنْ اَلْمِیْ وَمَا اَبْتَ وَالْمَائِکُمْ مِنْ تَصْمِیْتِ فِیْهِا کَسَبِّتُ اَلْدِیْکُمُ وَمِیْتُ مِیْمِی کِیْمِ اَسْنُ فَدِ اَسْنَا کِی کِیْمُ وَیَشْفُوّا عَنْ کَشِیْرِ وَ کَلْمِی مِی اِسْنَا کِی کِیْمِ اِسْنَا کِی کِیْمِ اِسْنَا کِیْمُ مِیْمُ اِسْنَا کِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمُ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اللّٰ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمُ اِسْنَا کِی مِیْمُ کِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمُ کِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمُ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَا کِی مِیْمِی مِیْمِی مِیْمِی مِیْمِ اِسْنَا کِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَا کِی اِسْنَا کِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَا کِی مِیْمِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَامِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَامِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَامِی مِیْمِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَامِ اِسْنَامِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَامِی مِیْمُ اِسْنَامِی مِیْمُیْمِی مِیْمِی مِیْمِی مِیْمُ اِسْنَامِی مِیْمُیْمِی مِیْمِیْمِی مِیْمِیْمِی مِیْمِی مِیْمُیْمِی مِیْ

یتاریاں بھی ای قوت مؤثرہ اور متأثرہ کا نتیجہ بیں جو انسانوں میں پیدا کی گئی ہے انسان کی تمام ترقیات اس کی ان قوت مؤثرہ اور متأثرہ کا نتیجہ بیں جو انسانوں میں پیدا کی گئی ہے انسان کہ تمام ترقیات اس کی ان قوتوں ہے وابسة بیں۔ اگر اس میں قوت مؤثرہ اور متأثرہ نہ ہو تو انسان کجھی وہ فد ہوجو اب ہے وہ ایک عام قانون قدرت کے ماتحت ہراک اردگرد کی چیزر اثر کرتا ہے ہوجاتا ہے یا تکلیف افحاتا ہے لیں بیتاری کو خدا نے نمیں پیدا کیا کہ خدا نے اس قانون قدرت کو پیدا کی بیشی کرنے پر انسان خود بیار کی پیدا کیا ہے جس سے انسان کی ترتی وابست ہے۔ اس میں کی بیشی کرنے پر انسان خود بیار کی پیدا کرتا ہے اور بیٹ کی بیدا ہوتی ہے دہ اپنی علم چو نکد رجمت کا نتیجہ ہیں اس کرتا ہے اور کو بیدا کے بیار لوں و فیرہ کی پیدا کرتی ہو اس کی طرح کوئی استعمال وجود نمیں رکھتا فقط بیتاری کا ہے بعینے وہ وہ سے بیدا ہوتی ہی بیاری کی طرح کوئی مستقل وجود نمیں رکھتا فقط بیتاری کا ہے بعینے وہ وہ نمیں رکھتا فقط قانون قدرت کے خلاف یا قانون شریعت کے خلاف آگ بڑھ جانے کا نام گناہ

ہے۔ پس گناہ کی موجو د گی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور اس کی قدوسیت پر اعتراض نمیں پڑسکا۔

قرآن کریم میں جس قدرنام گناہ کے آتے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جو یا افراط پر دلالت کرتے ہیں یہ تو یا افراط پر دلالت کرتے ہیں یا تفریط پر کوئی بھی لفظ ایسانمیں جو اسائے شبتہ میں ہو جہ سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن کریم کے زویک گناہ کی مستقل حقیقت کوئی نہیں بلکہ نیکی کے عدم کانام گناہ ہے اور عدم بندے کے فعل کا نتیجہ ہو تاہے جب وہ خدا تعالی کی دی ہوئی نعت کوچھوڑ دیتا ہے یا دو سرے کے حق کو اٹھالیتا ہے تو وہ ایک چیز کو معدوم کرنے کا مرتکب ہو تاہے نہ کہ آبات کا۔

اس لطیف تعلیم کوجو قرآن کریم نے اس بارے میں دی ہے کہ باوجود ضرر رساں چیزوں کی موجود گی کے خداتعائی کی صفات حنہ پر کوئی اعتراض نہیں پڑسکا، دو سری کتب ہر گر پیش نہیں کر تیں اور نہ وہ اس طرح دعویٰ کے ساتھ دلیل دیتی ہیں۔ یہ صرف قرآن کریم کا کمال ہے کہ وہ نہ صرف خد اتعائی کی صفات کو بیان کرتا ہے بلکہ ان کے متعلق ایسا تفصیلی علم دیتا ہے کہ دل اس نہ صرف خد اتعائی کی صفات کو بیان کرتا ہے بلکہ ان کے متعلق ایسا تفصیلی علم دیتا ہے کہ دل اس کے ذریعہ سے محبت اور اطاعت کے جذبہ ہے گرجوجاتا ہے اور دماغ سرشار ہوجاتا ہے اور اس محبور ہوجاتی ہیں ورنہ اجمالی طور پر آئکھیں مختور ہوجاتی ہیں ورنہ اجمالی طور پر اس کے اتکا کی کار نہیں ہے۔

ای طرح مثلاً خدا کی صفت رحم کے خلاف میہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بروں کو تو خیران کے انکل کی دجہ سے تکلیف ہوتی ہے بچوں وغیرہ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے ؟اس سوال کا بواب بھی انکل کی دجہ سے تکلیف ہوتی ہے بچوں وغیرہ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے ؟اس سوال کا بواب بھی فد کو رہ بالا جو اب میں آگیا ہے لینی خدا تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے اور اس قانون میں ہیا ہے ہو تا اور جب وہ تقیر کو تجول نہ کر تا توان نہ ہو تا توان نہ ہو تا توان نہ ہو تا توان نہ ہو تا تا ان تغیر ماتھ کے بھی نہ کر تا تا ہی قانون کے ماتحت بچے وغیرہ اپنے مال باپ ہے ان مجھی بول کرتے ہیں او ریگری ہی تبول کرتے ہیں اور بیا ہی ہو گئی ہول کرتے ہیں اور بیا ہی ہی تبول کرتے ہیں اور بیا ہی ہی تبول کرتے ہیں اور بیا کا ایک پیٹر کا وجود ہو تا جو بڑے بیط کمی نہ ماتیں ہو ان کو اس ان کو اس قانون قد رت کی جانوں تد رت اور ہو تا جو بڑھی باتی رہا ہے سوال کہ اس تکلیف کا جو ان کو اس قانون قد رت کی جو جانی کو ان کو اس قانون قد رت انسان کی ترتی کے لئے ہے گر کھر چر

بعض لوگوں کو بعض کی غلطیوں کے سبب تکلیف تو پہنچ جاتی ہے۔

اس کا جواب ہماری شریعت میہ دبتی ہے کہ ہراک وہ تکلیف جو انسان کو ایسے امور کی وجہ
کے وقت اس کو یہ نظر رکھا جائے گا۔ چنانچہ قر آن کر کیا جائے گا او رانسان کی روحانی ترقیات
کے وقت اس کو یہ نظر رکھا جائے گا۔ چنانچہ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ اَلوُوُنُ نُیوْمَ مُشِدِ
الْکُحَیُّ ہُ<sup>20</sup> اس بڑائے عظیم کے وقت ان امور کو یہ نظر رکھا جائے گا جو کی انسان کی ترقی مُس خاکل تھے اور جن میں اس کا کوئی دخل نہ تھا۔ ایک دو سری جگہ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے

لاکیسَتوی القعیدُ وُنَ مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ خَیْدُ اُولِی الفَّرِدِ
لاکیسَتوی القعیدُ وَن میں اُس کے خوالی دین کی
خدمت کرتے ہیں اور وہ جو نہیں کرتے وہ برا بر نہیں ہوئے۔ عمروہ لوگ جو خدمت میں اس لئے
کو تاہی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی طبی نقصان پینچ گیا ہے ان کے متعلق سے تھم نہیں ہے۔ ان کی اس
معذور کی کو اللہ تعالیٰ یہ نظر رکھے گا۔

رسول کریم اللطاقی فرماتے ہیں۔ تمایزال البکد عمیالیو کو النکوی میٹو فی نفسیہ وَ وَ کُندِ وَ مَالِهِ سَلِمَ عَلَیْ اللّٰهِ وَمَالَهِ عَلَیْمَ مَالِیهِ اللّٰهِ وَمَالَهِ عَلَیْمَ مَالِیهِ اللّٰهِ وَمَالَهُ عَلَیْمَ مَالِهُ اللّٰهِ وَمَالَهُ عَلَیْمَ مَالِمَ عَلَیْ فَوَاہِ اللّٰهِ عَلَیْمَ مَسِل اس کی متعلق خواہ اللّٰ کے متعلق عُراس کے بدلہ میں اس کی خطائی کم ہوتی جاتی ہیں اور ان تکافیف کو برداشت کرنے کے سب سے ان کی روح میں پاکیزگ کی ایک ایمی طاقت پیدا ہوتی جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالی سے ملیں گے تو اس وقت تک پاک ہو چکے ہوں گے۔ اس جگہ یہ دعوکا نہ گے کہ یہ تکم صرف مومنوں کے لئے ہے فائدہ براک کو اپنے حق کے مطابق پنچا ہے۔ قرآن کریم کافیملہ عام ہے حدیث میں چو نکہ مسلمانوں کے سوال کے جواب میں یہ بات بتائی گئی ہے اس کے ان کو تخاطب کیا گیا ہے۔

اب دیکھوایک ہی صفت کی تشریح میں ندا ہب میں کہاں سے کہاں تک اختلاف پہنچ گیا ہے۔ اسلام نے اس کا مفعوم اور لیا ہے اور بعض دو سرے ندا ہب نے اور - انہوں نے صفت رحم کو قائم رکھنے کے لئے نتائج کامسئلہ بیش کیا ہے حالا تکہ ایک اوئی تدبرے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام کی تشریح یالکل طبعی اور قانون قدرت کے مطابق ہے اور دو سری تشریح کی بناء ہمیں بعض ایسے مفروضہ امور پر رکھنی پر تی ہے جو ثابت نہیں ہیں۔

ُ اللّٰہ تعالیٰ کی صفات عدل اور رحم بھی قابل توجہ ہیں۔ تمام ندا ہب خداتعالیٰ کوعادل بھی مانتے ہیں اور رحیم بھی لیکن تشریح میں بڑاا ختلاف ہے اسلام کتاہے کہ ان دونوں صفات میں اختلاف

ہے- یہ ایک ہی وفت میں عمل کر عتی ہیں اور کرتی ہیں عدل رحم کے خلاف نہیں بلکہ ے بڑھ كرمے چنانچہ قرآن كريم فرماتا ہے- كن جَاءَبالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْثَالِهَا وَمُنْ جَاءً بالتَّيِّةُ فَادُ يُجُونَى الأَمِثْلُهَا وَهُمْ لاَ يُطْلَعُونَ ٢٠ - بونيل كرك كاس كووس كناه بدله لم كا ۔ اور جو بدی کرے گااس کو اتناہی ملے گاجتنااس نے عمل کیاہے اور ان پر ظلم نہیں کیاجائے گا۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اسلام کے نزدیک کسی کو اس کے حق سے زیادہ اجر دیدینا ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے حق سے زیادہ سزادیٹا ظلم ہے اور اس میں کیا ٹیک ہے کہ ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے زیادہ سزا دے دینے یا اس کے حق ہے کم اجر دینے یا اس کاحق کسی اور کو دیدیئے کو۔ اور سہ کام بھی اللہ تعالیٰ نہیں کر تا۔ نہ بھی کسی کو اس کے حق سے زیادہ سزا دیتا ہے نہ اس کے اجر کو کم کردیتا ہے نہ کسی کاحق کسی اور کو دیدیتا ہے بلکہ وہ جو کچھ کر تا ہے بیہ ہے کہ ایک تاد م اور پشیان بندے کو جو اپنی غلطی کو محسوس کرکے اپنے بدا عمال کو ترک کرکے ایک د حرکتے ہوئے دل اور کا پنتے ہوئے ہو نٹول اور چشمہ کی طرح جاری آ تھوں اور شرمندگی ہے جبکی ہوئی گرون کے ساتھ اور آئندہ کے لئے کامل یا کیڑگی اور طہارت کے خیالات سے جو متلاطم سمند ر کی لروں کی طرح جوش مار رہے ہوتے ہیں یُر دماغ سے اللہ تعالیٰ کے عرش پر جا کھڑا ہو تا ہے معاف کرکے نئی زندگی شروع کرنے کاموقع ذیتا ہے اور اس باپ کی طرح جس کا بچہ آوا رہ ہو گیا تھااورمدت کے بعد پٹیمان ہو کروا پس گھر آیا تھااور اپنے گئے پر ایباپٹیمان تھا کہ باپ کے سامنے آ تکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ محبت کے جذبات سے لبریز ہو کراینے سینہ سے لگالیتا ہے اور اس کو و هتکار تانمیں بلکہ اس کے واپس لوٹنے ہر خوشی کا اظهار کر تا ہے کیاباپ کے اس فعل پر دو سرے میٹوں کو جو اپنے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے کوئی شکوہ کاموقع ہے؟ کیاان کے لئے کمی اعتراض کی منجائش ہے؟ بخدا نہیں اور ہر گز نہیں۔

بے شک سزاا یک بہت بڑا ذریعہ اصلاح کا ہے لیکن کچی ندامت اور حقیق بشیانی سے زیادہ سزاود ذخ کی آگ الکھوں سالوں میں کر علی ہے کچی ندامت وہ کام منوں میں کر حتی ہے کچی ندامت وہ کام منوں میں کر حالی ہے اور جب کوئی مختص سیچے طور پر اپنی بدیوں سے تو بہ کرکے اور آئندہ اصلاح پر آمادہ ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہمو توانشہ تعالیٰ کی رحیعیت کا قناضا ہے کہ اس پر امراح کرے کیار جم و کر بھم خدا اپنے ایک عاجز بندے کو جو امید و آر زو کا مجسم نمونہ بن کراور اپنے افعال سے بیزار ہو کراس کی رحمت کے آستائے پر ندھال ہو کر گر جاتا ہے و حشکار دیداور

اس کی طرف ہے منہ پھیرلے؟ نہیں بخدا ہر گزنہیں.

سب نے آخر میں میں اس صفت کولیتا ہوں جو سب صفات نے زیادہ مشہور ہے لیکن جس سے نیادہ مشہور ہے لیکن جس سے نیادہ فداؤں کا قائل ہے۔ ونیا میں آجکل ایک فیہ ہم بھی نمیں جو دو فداؤں یا اس نیادہ فداؤں کا قائل ہے۔ تو حیہ کے متلکہ پر اصولی طور پر سب فدہب متنق ہو چکے ہیں بلکہ ایک فدہب کے پیرو دو سرے فدہب کے پیروؤں کے طاف یہ حربہ چلاتے ہیں کہ یہ پوری طرح قوحید کے قائل نمیں ہیں۔ میں نے بیٹ ہو ایونی اور میں نے سا ہے کہ مصنفین کی کتب و کیمی ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان مشرک ہیں اور میں نے سا ہے کہ یورپ اور امریکہ ہیں بہت ہوگی جو اسلامی لڑیکر سے ناواقف ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان رسول کرتے ہیں کہ مسلمان رسول کرتے ہیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ عام طبائع اس امر کو مصری کرتی ہیں کہ اب ایک ہے ذیا اس کو شخص کرتی ہیں کہ اب ایک ہے ذیا اس کو شخص کی گر تا ایک نامکن ہے۔ ونیا اس کو شخص کے لئے تیا ر نمیں گر باوجو و تو حید کے لفظ پر سب فدا ہب کے اجتماع کے تو حید کے متعلق تمام میں مشرک ہے گئی وحید کے کہ عام کی اسلام شرک کی اصل حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو دھوکا نمیں لگ سکا۔ شرک کی اصل حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو دھوکا نمیں لگ سکتا۔ خرک کی اصل حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو دھوکا نمیں لگ سکتا۔ خراک کی اصل حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو دھوکا نمیں لگ سکتا۔ خراک کی اصل حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو دھوکا نمیں لگ سکتا۔ خور آن کریم شرک کو چھار قدم میں تقیم کر تا ہے۔

ایک قتم شرک کی تو فرماتا ہے کہ ند کتا بنانا ہے لینی یہ یقین کرلینا کہ خدا کی طرح کو کی اور خداہمی ہے جواس کے ساتھ ذات میں شریک ہے۔

دوسرے شریک قرار دیتالیتی میہ خیال کرنا کہ کوئی ہتی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب یا بعض میں اس کے ساتھ شریک ہے خواہ اس کو معبود بنایا جائے اشد بنایا جائے ۔ شلا میہ سمجھ لیاجائے کہ فلاں انسان مخلوق پیدا کر سکتا ہے یا مُروے زندہ کر سکتا ہے گو کسی مخص کو انسان قرار دے کر بی میہ صفات اس کی طرف منسوب کی جائیں مگریہ شرک ہوگا کیونکہ صرف نام کا فرق ہے حقیقتاً اس مخض کو خدابی قرار دراگیاہے۔

تیسری فتم کاشرک سمی کو اِللہ قرار دیتاہے بینی سمی کی خدا کے سواعبادت کرنی خواہ اس کو خدا نہ ہی سمجھاجائے یا خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار نہ دیا جائے جیسے کہ پر انے زمانہ میں بعض اقوام میں مال باپ کی عبادت کی جاتی تھی۔ چوتھے کمی کو رہب قرار دینا یعنی کمی ہزرگ یا پیر کو ایسا سمجھ لینا کہ وہ بشریت کی غلطیوں سے بھی پاک ہے اور وہ جو کچھ حکم دے خواہ وہ کیسائی گراہواس کاماننا ضروری ہے اور کمی بندہ کی بات کو خواہ وہ کتابی بڑا ہو خدا تعالیٰ کی بات پر عملاً مقدم کرنا خواہ اعتقاد اً اس کو خدا نہ سمجھے۔ قرآن کریم میں ان جاروں قسموں کے شرکوں کاذکراس آیت میں فرمایا ہے۔

قُلُ لِيَاهَلُ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كُلِمَةِ سُوَلَةٍ بَيْنَنَا وَبُيْنَكُمُ ٱلْأَنفَيْدُ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا تُؤَلَّ يَشِّعِنَا بَعْشُنَا بَعْضًا أَرْيَابًا بِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُوْلُوا اشْهَدُّوْا بِأَنَّا مُسْلِلُونُ وَ ٢٩ لِعِنى السائل كتاب اس امريس توجم سے الفاق كروجس ميں تم اور ہم اجمالاً مثنق ہیں لینی صرف اس خدا کی جس کا شریک نی الجو ہر کوئی نہیں عبادت کریں اور کسی کو اس کی صفات میں شریک نہ کریں اور بندول میں ہے کسی کی بات کو اس کے حکم پر مقدم نہ کریں - اگر بیہ لوگ بات نہ مانیں تو کہہ دو کہ ہم تو اس رنگ میں خدا کے فرمانبردار ہو کر رہیں گے۔ غور کرو کس طرح تمام اقسام شرک خواہ بڑی ہوں خواہ چھوٹی اس مختصرے کلام میں جمع کردی ہیں-اس تھم کے ماتحت جب ایک مسلمان پیر کہتا ہے کہ وہ ایک خدا کا قائل ہے تووہ اس لفظ کے وہی محنے لیتا ہے جو زبان میں اس فقرے کے معنے ہوتے ہیں-وہ سوائے ایک خد اکے کسی کی عبادت نہیں کر تاوہ اس کی صفات کسی اور کو نہیں دیتاوہ اس کو ہرا یک فتم کی رشتہ را رپوں ے پاک قرار دیتا ہے۔ وہ اسے حلول اور او تاریننے کی حالتوں ہے بالا سمجھتا ہے وہ اسے مور۔ اور بھوک اور بہاس کے جذبات ہے خواہ بطور تنزل ہی کیوں نہ ہوں یاک سمجھتا ہے۔اس کاماتھا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔وہ اپنی امیدوں کا ماُدی اور کسی کو نہیں بنا تا۔وہ دعاؤں میں اور کسی کو مخاطب نہیں کرتا۔ وہ خدا کے غیوں کا بڑا ادب کرنے والا ہے لیکن وہ ان کو بھی خد اتعالیٰ کے مقابله میں انسانوں جیساانسان خیال کر تاہے اور یمی تعلیم ہے جو اسلام اسے دیتاہے اور جس پر عمر بحرچلنے کی اے تاکید کرتا ہے-اب اجمالاً تو سارے ہی نہ ہب اس کے ساتھ توحید باری کے اقرار میں متفق میں لیکن تغییلات میں ہرا یک اپناالگ الگ راستہ لے لیتا ہے اور سب مذاہب میں ا یک عظیم الثان بُعدید ابو جا تاہے۔

ظامہ یہ کہ اسلام کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق نمایت کمل ہے کیا بلحاظ اجمال کے اور کیا بلحاظ تفصیل کے اور اس تعلیم ہے جور غبت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پیدا ہو سکتی ہے اور کسی نہ جب کے ذرایعہ وہ رغبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور مزید خوبی بیہ ہے کہ اسلام تفصیل کے ساتھ ہراک صفت کا ذکر کرتا ہے اور اس کا جوا اُر روزانہ زندگی کے حالات پر پڑتا ہے۔ اس کو بیان کرتا ہے اور اس کا جوا اُر کی صدیند یوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالی کا دجو دبندہ کی عقل کی آنکھوں کے سامنے آگھڑا ہوتا ہے اور اس کا دل خدا کی محبت سے امریز ہو کربسہ پڑتا ہے اور اس کے ساتھ صفات اللہ کے بیان کرنے میں جو دو مرے ندا ہو کو اشتراک ہے وہ صرف نام کا ہے نہ حقیقت کا حالا نکہ اصل چیز حقیقت کا حالا نکہ اصل چیز حقیقت ہوتی ہے نہ کہ محض نام.

## دو سراسوال

ذات وصفات باری کے متعلق جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو مختفر بیان خدا ہے ہندہ کا تعلق خدا ہے ہندہ کا تعلق سے کہ ہندے کو خدا ہے کیا تعلق ہونا چاہئے؟

یہ ہے کہ برے وطوائے بیا الروپو ہے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ صرف کی چیز کو مان لیتا اور بات ہے تمام تعلیم یافتہ لوگ نار تھ گول اور
ساؤتھ گول کے وجود پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان سے تعلق سوائے ان چند لوگوں کے جو ان
علاقوں کی مزید تحقیقات ہیں مشغول ہیں کی کو نہیں ہے ان کے ذکر ہے ان کے جذبات ہیں کوئی
حرکت پیدا نہیں ہوتی لیکن ایک ایے مخص کے ذکر ہے جو ان سے کوئی فقیتی تعلق رکھتا ہے ان
کے جذبات کید وم بحرک المحتے ہیں ۔ پس سے بھی سوال ہے کہ کوئی ند ب اپنے پیروؤل سے
کے جذبات کید وم بحرک المحتے ہیں ۔ پس سے بھی سوال ہے کہ کوئی ند ب اپنے پیروؤل سے
خداتمالی کے متعلق کس قسم کے تعلق کا مطالبہ کرتا ہے کیونکہ ای مطالبہ کے معیار پر کی ند ب
کی جائی یا اس کی غلطی یا اس کی قبولیت یا اس کی ناکامی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔ اگر وہ انسام طالبہ
اپنیان نہیں رکھتا اور اگر مطالبہ تو صحیح ہے لین اس کے پیرواس مطالبہ کو پورا نہیں کرتے تو مانا

میں جواللہ تعالیٰ کی صفات پہلے بیان کرچکا ہوں اور جن پرتمام نداہب قریباً متنق ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارااصل تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی ہے کیونکہ ہمارے آرام اور ہماری ترقی اور ہماری کامیابی کے سب سامان اس نے پیدا کئے ہیں۔ ہماری ہتی کے وجو دمیں لانے کامجمی وہی باعث ہے اور ہماری آئندہ زندگی بھی ای کے فضل ہے وابتہ ہے۔ اس ہے بڑھ کر نہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں نہ ہماری اولا 'نہ ہمارے بھائی 'نہ ہماری یویاں 'نہ ہمارے فاوند 'نہ ہمارے مورہ 'نہ ہماری مورہ 'نہ ہماری ہو سکتے ہیں نہ ہماری اولا 'نہ ہماری مورہ 'نہ ہماری ہو انہ ہمارا عہدہ 'نہ ہماری ہو کہ اور ہیں اور وہ ہماری ہو تن 'نہ خو دہماری جان کیو تکہ سے سب چزس اللہ تعالیٰ کے علیوں کا ایک جزو ہیں اور وہ اس کُل کا معلی ہے۔ در حقیقت ان صفات کو بیان کرنے کے بعد جو اوپر بیان ہو چکی ہیں وہی مذہ ہم ہو چا ہو سکتا ہے جو انسان سے سے مطالبہ کرے کہ وہ خد اتعالیٰ کی عبت اور اس کے اوب کو سب چیزوں کی قبیت دے اور خدا کی رضا کے لئے سب چیزوں کو قربان نہ کرے وہ اس امرکا ہم کا اللہ کرے کہ فدا تعالیٰ کی عبت افر اس کے اور اس کیا وہ بیان ہو چیزوں کو قربان نہ کرے وہ اس امرکا کی یا در چیز پر قربان نہ کرے وہ اس اس کی یا دسب بیا روں کی یاد سے بردوں کے لیک دور کے ملک کے بیاڑیا در بیا کی طرح عالم موجود دات کا ایک فرد نہیں سمجھ چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کو ہر ایک زندگی کا مرجود اور ایک امید کا مرکز اور ہر ایک فرد نہیں سمجھ چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کو ہر ایک زندگی کا سرچشہ اور ایک امید کا مرکز اور ہر ایک فرد نہیں سمجھ چھوڑنا چاہئے بلکہ اس کو ہر ایک زندگی کا سرچشہ اور ایک امید کا مرکز اور ہر ایک فلر کا میانا چاہئے۔

اسلام یکی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم فرما آہے قُلْ إِنْ کَانَ اَبَاؤُکُمْ وَاَبْنَاؤُکُمْ وَاِجْوَانُکُمْ وَاَوْوَانُکُمْ وَاَوْوَانُکُمْ وَاَجْوَانُکُمْ وَاَلْوَالُوا اِفْتُوکُمُ وَاَحْوَانُکُمْ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمَعَلَيْهُ وَمَعَلِيهُ وَمَعْلَيْهُ وَمِعْلَى اللّهُ وَمَعْلَى اللّهُ وَمَعْلَى مِعْلَى مِعْمِلُ وَمِعْلَى مِعْمِيلُ وَمِعْلَى مَعْلَى مِعْمِيلُ وَمَعْلَيْهُ وَمِعْلَيْهُ وَمِعْلَيْهُ وَمِعْلِكُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمَعْلَيْهُ وَمِعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُهُ وَمِعْلِيلُومُ وَمِعْلِيلُهُ وَمُعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَعَلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمَعْلُومُ وَمَعْلُومُ وَمَعْلُومُ وَمَعْلُومُ وَمَعْلُومُ وَمَعْلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمِنْ مُعْلِيلُومُ وَمَعْلِيلُومُ وَمِعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَمِعْلِيلُومُ وَمِعْلِيلُومُ وَمِعْلِيلُومُ وَمِعْلِيلُومُ وَمُعْلِيلُومُ وَمُعْلِيلُومُ وَمُعْلِيلُومُ وَمِعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِيلُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُولُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ

ا یک مسلمان ہرگز مسلمان نمیں کملا سکتاجب تک اس کا اللہ تعالیٰ ہے ایمانی تعلق نہ ہو جو اس آیت میں بیان ہوا ہے -اسے فعد ای رضا کے لئے ہرا یک د گر چیزا در ہرایک دو سرے جذبہ کو قربان کردینا چاہئے-اس کی محبت ہرایک دو سری چیز ہرا ہے مقدم ہونی چاہئے-ایک دو سری جگہ پر اللہ تعالیٰ عجبت اللی کی علامت کا اس طرح ذکر فرماتا ہے اَلَّذِینَ کَیْدُ کُورُونَ اللَّهُ فِیا مُنَا وَقَعُمُورًا قَّعَلَیٰ جُنُوْمِهِمْ اَکَ مومن وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئی اور لیٹے اور کیٹے اور کیٹے اور کیٹے اور کیٹے اور اس کے قرب کی خواہش کرتا ہے اور جس طرح ایک عاش اپنے معشق کو ہر کی طاقت اور اس کے قرب کی خواہش کرتا ہے اور جس طرح ایک عاش اپنے معشق کو ہر احتاب اس کے احسانات اور اس کی خوبیاں اور اس کے قرب کی تمنااور اس سے ایک ہوجائے کی خواہش اس کے دل میں ہار بار جوش مارتی رہتی ہے جتی کہ دن کو کام کے دقت یا آرام کی خاطر بیٹھنے کے دفت کا ارات کوسوتے وقت بھی اس کی طرف بندہ کی قوجہ پھرتی رہتی ہے۔

ای طرح فرما ہے اِنْعَالْمُدُمْنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُونَهُمْ وَإِذَا تُلِيثَ عَلَيْهِمْ اَيْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْهَا نَا وَيَعْلَى رَبِيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ اللهِ عَمِل مِن صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل پر خدا تعالی کا ایسا رُعب ہو تاہے کہ اگر خدا تعالی کانام ان کی مجلس میں آجائے توان کے دلوں میں خشیت اللہ کی ایک لمرپیدا ہوجاتی ہے اور جب اللہ تعالی کا کلام ان کے سامنے پڑھاجائے توان کادل ایمان ہے بھر جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر تو تکل کرتے ہیں لینی ہراک کام کا انجام پانا ای کی مدو پر موقوف مجمحتے ہیں اور اپنی کامیا بیوں کو ای کے فضل پر مخصر خیال کرتے ہیں۔

مو توق بھے جھے ہیں اور اپنی کا مما پیوں تو اس کے تعلی پر تصرحیال کرتے ہیں۔

ہیں اس جگہ ایک شبہ کا ازالہ کر دینا مناسب سجھتا ہوں : و عام طور پر اسلام کی نبست کیاجا تا

ہوں اس جگہ املام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ اسباب سے انسان کو کوئی کام بی نہیں لینا چاہئے

اور اپنے کام خدا پر چھوڑو دینے چاہئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں میں ایسے خیالات

پائے جاتے ہیں گر اسلام کی ہرگزیہ تعلیم نہیں تمام قرآن ان آیات سے بحرا ہوا ہے کہ دنیا کی

لیسے جاتے ہیں گر اسلام کی ہرگزیہ تعلیم نہیں تمام قرآن ان آیات سے بحرا ہوا ہے کہ دنیا کی

مطابق کم حالی کے فائد ہے کہ لئے پیدا کہ وہ کہ گراہوا ہے کہ دنیا کہ

مرکام کے لئے ہم نے جو طریق مقرر کئے ہیں ان کے ذریعہ سے وہ کام کرو لیتی اسباب اور ذرائع

ہرکام کے لئے ہم نے جو طریق مقرر کئے ہیں ان کے ذریعہ سے وہ کام کرو لیتی اسباب اور ذرائع

میں انشہ تعالی کے پیدا کردہ ہیں ان کی خردیعہ سے کام کرتا چاہئے۔ اور فرمایا گوڈوا جنگر کے گئے

میں انسبان جن سے کام یابس سفر کا سامان ضرور رکھا کروائی طرح رسول کریم

وَتَوَدَوَّ وَدُوْلُ اُکے جب سفر کو نکلو تو اپنے پاس سفر کا سامان ضرور رکھا کروائی طرح رسول کریم

وَتَوَدَوَّ وَدُوْلُ اِس نے کہا یار سول اللہ ! ہیں نے خدا پر تو کل کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے۔

التعلیمیۃ کی نبست آتا ہے کہ ایک محض آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ قرنے اور کو اس کس کے حوالے کیا ہے اس نے کہا یار سول اللہ ! ہیں نے خدا پر تو کل کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے۔

آپ نے فرمایا یہ تو کل نہیں ہے۔ تو پہلے اونٹ کا گھٹٹا پائدھ پھر خدا پر تو کُل کر ۲۷۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ تو کل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اس امر پیقین کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ ایک زندہ خدا ہے وہ دنیا فی چہا ہے مسب کا مول کے نتیجے ای کے حکم سے نگلتے ہیں۔ وہ اس بندے کی جو اس پر یقین رکھتا ہے اس مسب کا مول کے نتیجے ای کے حکم سے نگلتے ہیں۔ وہ اس بندے کی جو اس پر یقین رکھتا ہے اس وقت حقاظت کرتا ہے جب وہ خافل ہوتا ہے اور اس حالت میں اس کے کام کی گرانی کرتا ہے جب وہ مافل ہوتا ہے اور اس حالت میں اس کے کام کی گرانی کرتا ہے جب وہ مافل ہوتا ہے اور اس حالت میں اس کے کام کی گرانی کرتا ہے جب وہ ماشے نہیں ہوتا۔

غرض اس امر پریقین کرنے کانام کہ خدا تعالی اب بھی اپنے بندوں کی مدد کر تاہے اور ان کی بے کسی کی حالتوں میں ان کاساتھ دیتاہے اور باوجود سامانوں کی موجود گ کے اگر اس کا غضب نازل ہو تو کوئی کامیابی شمیں ہو علی تو کّل ہے نہ ترک اسباب نہ گویا تو کّل ایک دلی حالت کو کہتے ہیں نہ کسی طاہری عمل ما ترک عمل کو۔

ای طرح ایک جگه فرماتا ہے ور شوانٌ مین الله اُکبُرُو <sup>22</sup> الله تعالیٰ کی رضا ہے ۔ مقدم ہے لیحن بندہ کو خد اتعالی سے تعلق کی بنیاد کسی دئیوی یا اخروی انعام پر شہیں رکھنی چاہیے بلکہ جو چیزاس کے مد نظروونی چاہیے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جب خد اتعالیٰ اس کا محبوب ہو تو اس کی رضایر کسی اور چیز کو مقدم کرنا بی محبت کی تبک کرنا ہے ۔

نہ کو رہ بالاحوالوں ہے جو صرف بطور نمونہ دیج گئے ہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام بندہ سے خداتعالیٰ ہے کس فتم کا تعلق رکھنے کی امید کرتا ہے او رجمال تک میراخیال ہے ہرا یک فیخس جو خداتعالیٰ کو فی الواقع مانتا ہے اس امر میں ہم ہے متنق ہو گاکہ اگر کوئی خدا ہے تو اس ہے ہمارا ایسانی تعلق ہو ناچاہئے۔

## تيسراسوال

یعنی کن اعمال سے بندہ اپنے تعلق باللّٰہ کا اظہار کرے؟ پاپ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر کیا کیاؤمہ داریاں ہں؟

دو مرے سوال کا جواب دینے کے بعد میں تیسرے سوال کو لیتا ہوں اس سوال کا جواب

نے مختلف طور پر دیا ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس ے کا سلے سوالوں کی نسبت زیادہ اختلاف ہے۔اسلام اس سوال کا پیرجواب دیتا ہے اور میں طبعی جواب ہے کہ انسان کو چاہیۓ کہ اس غرض کو یو را کرے جس غرض کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت علاش کرے اور اس کا کامل عبد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ۖ اَللّٰہُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُّ الْاَرْضَ فَرَازًا وَّالسَّغَارَبُنَا ۚ وَصُوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمُ وَرَزَقَكُمُ بِنَ الطَّيباتِ ذُلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رُبُّ الْطَلِينَ - هُوَالْحَقُّ كَالِهُ إِلَّا هُوَفَادْ عُوْمُ مُحْطِحِينَ لَهُ الدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِيمَيْرَ - قُلُ إِنَّى بَهِيكَ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَا كَإِنْ الْبَيِّنْكُ مِنْ رَّيْنَ وَأَمْوِثَ أَنْ أَشْلِهِ بِرَبِّ الْعَلْلِينَ - <sup>24 يع</sup>ِي الله وه ذات ہے جس نے تهمارے لئے زمین کو ا پیا پایا ہے کہ اس میں تمہاری ضرور توں کے سب سامان مہیا ہیں اور آسان کو تمہارے موجب حفاظت بنایا ہے اور تم کو شکلیں دی میں اور الی شکلیں دی میں جو تمہارے کام کے مطابق ہیں اور پاکیزہ رزق تم کو عطاکیا ہے یہ تمہارا خدا ہے لیں کیا بی برکت والا ہے یہ خدا جو صرف تهمارا ہی رب نمیں بلکہ سب مخلو قات کا رب ہے وہ زندہ ہے اور دو سرول کو زندگی بخشا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود شیں۔ پس اس کو پکارواس طرح کہ سوائے اس کے اور کسی کی عادت نہ کرو۔ سب تعریف اس خدا کے لئے ہے جو سب مخلوق کارب ہے ۔ تو کمہ دے جمعے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم خدا کے سوا لگارتے ہو بعد اس کے کہ میرے پاس میرے رب کے کھلے کھلے نشان آ بچلے ہیں اور جھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب جہانوں کے رب يورا فرما نبردا رجو جاؤل-

ان آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قلبی تعلق کے علاوہ جس کا پہلے ذکر آچکا ہے اپنے بندے سے فلا ہری اعمال میں بھی اپنے احکام کی فرما نبرداری عابتا ہے۔ یہ احکام جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے کئی فتم کے بین گراس جگہ میں صرف ان احکام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو عمادت سے تعلق رکھتے ہیں بینی جن میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظمار عبودیت کو مہ نظر رکھا گیا ہے۔ بی نوع انسان کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق نہیں۔

یہ اعلال اسلام نے پانچ فتم کے مقرر کئے ہیں۔(۱) نماز(۲) ذکر(۳) روزہ(۴) جج(۵) قربانی-اوران پانچوں فتم کے احکام میں تمام نداہب میں قربباً اشتراک پایا جا ہے بینی ان میں ان پانچوں فتم کی عباد توں کا وجود پایا جاتا ہے گو طریق عبادت مختلف ہیں۔ جدید شخصیق جو پرائے

نہ اہب کے متعلق ہو رہی ہے وہ اور نئے نئے نہ اہب کو ان نہ اہب کی صف میں لا کر کھڑا کر رہی ہے جن میں نہ کو رہ بالا یا خچ فتم کی عبادات یا کی جاتی ہیں لیکن سہ عجیب بات ہے کہ جبکہ نئی تحقیقات اس ا مرکو ثابت کرر ہی ہیں کہ ان عبادات کا بیتے سب مذاہب میں ملتاہے خیالات کی جدید رُواس طرف حار ہی ہے کہ ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں - خدا تعالیٰ کا ہرگزید منشاء نہیں ہو سکتا کہ وہ ا ہے بندوں کوان ظاہری شکلوں میں جکڑے اور اس کا نتیجہ سے ہوا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سے ظاہری عمادات کا اثر بہت کچھ مثنا جاتا ہے اور اکثر ندا ہب کے پیرو ظاہری عبادات کو مالکل ترک کرتے جلے جاتے ہیں۔ گراسلام جس طرح ہر زمانہ کی ضرو ریات کے لئے تعلیمات کا زخیرہ رکھتا ہے اس طرح اس کی بہ شان بھی ہے کہ اس کی قائم شدہ تعلیم بدلتی نہیں، وہ ایک ﴾ چنان کی طرح ہے جسے زمانہ کے سلاب اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے - وہ نیچیر کی طرح نئے ہے نئے انکشافات تو کرتاہے گرنیچر کی طرح اس میں یہ خاصیت بھی ہے کہ اس کاکوئی قانون مدلتا نہیں کیو نکہ اس کے سب قوانین کی بنیادعالم الغیب ہتی کی طرف سے حق اور حکمت ہر رکھی گئی ہے۔ ہا در کھنا جاہئے کہ اس میں کوئی ٹنگ نہیں کہ تعلق کی بنماد دل پر ہے اگر دل گندہ ہوا و رمحت ہے خالی ہو تو ظاہر میں کتنی ہی فرو تن د کھائی جائے یا اخلاص کا اظہار کیا جائے اس کا کو ئی فائد ہ ا نہیں بلکہ ایبافغل ایک لعنت ہے جو اپنے مرتکب کو تار کی کے عمیق گڑھوں میں گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم نہ صرف اس نکتہ کو نشلیم کرتا ہے بلکہ اس پر خاص طور سے زور دیتا ہے چنانچہ فرماتا ب فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ - النَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ الْأَ غد اتعالیٰ کاغضب نازل ہو گاان لوگوں پر جوعبادت تو کرتے ہیں گراس کی حقیقت سے غافل ہیں اور صرف لوگوں کے دکھاوے کے لئے نماز پڑھ لیتے ہیں ای طرح فرما تاہے کہ جولوگ صد قات و کھاوے کے طور پر دیتے ہیں مگرول میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا فَیْشَلْهُ کَیْشُل صَفْوَان عَلَيْهِ تُهُ ابُ فاَمَيَائِهُ وَامِلٌ فَتُهُ كَهُ مُسَلَّدًا \* ^ ۔ ان كى حالت اس يَقِرَكَى طرح ہوتى ہے جس برمٹی جمی ہوئی ہو اور جب بارش اس بربڑے تو بجائے اس کے کہ دانہ اگے وہ مٹی کو بھی ہمادی ہے اور دانہ اگنے کا اخمال بھی باتی نہیں رہتا۔ اس قتم کاصد قہ دینے والا بھی بجائے کسی ففل کاوارث ہونے کے اٹی حالت کو اور بھی خراب کرلیتا ہے ہیں اسلام کے نزدیک جب تک دل ساتھ نہ ہو اس وقت تک عبادت نفع نہیں دیتی لیکن اسلام اس ا مربر بھی زور دیتا ہے کہ ول کے ساتھ زبان اورجسم بھی عبادت میں شامل ہونے جاہئیں -

قرآن کریم اور آنخضرت اللفظی کے ارشادات ہے بالکل واضح طور سے معلوم ہو تا ہے کہ ا پیان کا کمال تمین چیزوں یعنی دل اور زبان اور جوارح کے ایک جو جانے ہے پیدا ہو تا ہے جس مخص کا دل س<u>جا</u>ئی کو قبول نهیں کر <sup>۳</sup>اور زبان اور جوارح ایمان کا ظهمار کرتے ہیں وہ بھی منافق ہے اور جس کادل ایمان پر قائم ہے لیکن زبان اور جو ارح مخالف ہیں وہ بھی جھوٹا ہے سچاوہی ہے جس کادل بھی ایمان پر قائم ہوا ور زبان اور جوارح بھی اس کے ساتھ شامل ہوں-ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو کسی فخص سے بیار ہو تو اس کے سامنے آنے یا اس کاذ کر آجانے ہے اس کے چرے پر فور اً ایک خاص قتم کا اڑ محسوس ہو تاہے اور ایک احبٰی شخص بھی | جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں اس دو مرے کی نسبت محبت ہے۔ ماں باپ اینے بجوں کو بیا ر کرتے ہیں تو کیون؟ کیاان کے ول کی محبت کافی نہیں ہوتی؟وہ اپنے بچیہ کو کس لئے چوہتے ہیں کس لتے اپنی گودییں اٹھاتے ہیں؟ لوگ اپنے دوستوں سے مصافحہ کیوں کرتے ہیں؟ یو رپ کے لوگ جب باد شاہوں کے سامنے عاضر ہوتے ہیں تو مرزنگا کردیتے ہیں یا ان کے سامنے گھٹنا ٹمکتے ہیں۔اپیا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ان مواقع پر دل کی محبت اور دل کا اغلام کافی نہیں ہو ؟؟اگر کہاجائے ک انسان چو نکہ دلی حالت کو نہیں جانیا اس لئے اس کو دل کاحال بتانے کے لئے ظاہر میں بھی بعض نشانات الیے قرار دیے گئے ہیں جن ہے کہ دل کی محبت کا ظہار کر دیا جاتا ہے اور ان کے ذریعہ ے دو مرے کو معلوم ہو تاہے کہ فلال فحف مجھ ہے عبت رکھتا ہے۔ تگریہ جواب ورست نہیں کیونکہ ہرایک فخص جانتا ہے کہ جب وہ اپنے کیے کو پار کرتا ہے یا اپنے کسی عزیزیا دوست کی طرف مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا تا ہے تو اس وقت اس کا یہ فعل اس خیال کے ماتحت نہیں ہو تا کہ وہ اس پر اپنی محبت کا ظهار کرے - کیانو زائیدہ بچے کو جو بالکل سمجھ نسیں رکھتاماں پیار نسیں کرتی ؟ یا سوئے ہوئے بچہ کو والدین بسااو قات بیا ر نہیں کرتے ؟ پس معلوم ہوا کہ محبت کو جسمانی علامات کے ذریعیہ سے ظاہر کرناا یک طبعی نقاضا ہے نہ کہ ول کی حالت جنانے کاایک ذریعہ - پس جو شخص فداتعالی ہے محبت رکھتا ہے اور فی الواقع اس کی طرف اس کے دل میں کشش ہے کس طرح ممکن ہے کہ اعمال اور زبان کے ذرایعہ ہے اس کی محبت طاہر ہونے کی کو شش نہ کرے اور یکی غرض ہے کہ جو ذرہب نے عبادات میں رکھی ہے۔ عبادت اس قلبی تعلق کا ایک ظاہری نشان ہے اور جو شخص سیچے طور سے خداتعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ باد جو د دو سری چیزوں کی محبت کو انی علامات کے ذریعہ ہے فلاہر کرنے کے عمادت کے متعلق کس طرح اعتراض کر سکتا ہے؟

عبادت پر اعتراض در حقیقت محبت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو تاہے۔

کو فہ کورہ بالا وجہ عبادات کی حقیقت کے سمجھانے کے لئے کانی تھی گر الله من اس سے برھ کر محکمین عبادت میں مد نظرر کھی ہیں جن میں سے ایک بید ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ظاہری اعمال کا از باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا ظاہری - چنانچہ فرماتا ہے وَمُن یَکُونِلْہُ شَعَائِدُ اللّٰہِ فَالَّا بَعْنَ مِنْ تَقْوَى الْقَلُولُ بِاللّٰہِ اللّٰہِ عَلَى مَنْ تَقْوَى الْقَلُولُ بِاللّٰہِ اللّٰہِ عَلَى اللّٰہِ تعالیٰ کے جال کا اطہر برا تر ہوتا ہے -اس جگہ دلی ایری کے طال کا اظہر پر اثر ہوتا ہے -اس جگہ دلی ایری کے ظاہر پر طبعی طور پر اثر ہونے کا یول کے فاہر پر طبعی طور پر اثر ہونے کا یول کے کے ظاہر کی طام پر اثر ہونے کا یول کے ذکر فرماتا ہے کہ تک قبل ہر کے باطن پر اثر ہونے کا یول کے ذکر فرماتا ہے کہ تک فاہر کے خاہر کی اعمال کے نقص پیدا ہوگیاہے کہ پہلے یہ اپنے فوا کہ ان لوگوں کے دلول میں بوجہ ان کے ظاہر کی اعمال کے نقص پیدا ہوگیاہے کہ پہلے یہ اپنے فوا کہ دل کے لئے ظاہر ک

علم سائیکالوجی ۸۳ کے ذریعہ ہے نہ کو رہ بالاحقیقت آن کل بالکل یقیٰ طور پر ثابت ہو پھی ہے۔ یس نے ایک امریکن سائیکالوجسٹ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک امریکن کائی کا پر ٹیل جو پہلے نمایت لائق سمجھا جا آ تھا پر ٹیل ہو کر نمایت کا قابل ثابت ہوا آ ٹر اسے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اس کامنہ کھلا رہتا ہے اگروہ منہ بند کرنے کی عادت ڈالے تو اس سے اس کے اخلاق پر پھی اثر پڑے گااور طبیعت میں انظام کا مادہ ذیا وہ ہو جائے گاچنا نچہ اس نے ایسانی کرنا شروع کیا اور آ ٹر اس کی ب استقلال جاتی رہی اور وہ نمایت کامیاب پر ٹیل ہوگیا۔ ہم روز مرہ کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غصہ کی شکل بنائے تو تھو ڑی دیر میں اس کے دل میں معاملات میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غصہ کی شکل بنائے تو تھو ڑی دیر میں اس کے دل میں عصب خیالات جو ش میں آئے گئے ہیں۔ اگر غصہ کی صالت میں کی کو گد گد کی کر کے یا اور کی عصب کے خیالات جو ٹر میں آئے کہ اس کے دل میں اس کے دیا تھا ہو گئے ہیں۔ اگر غصہ بھی جاتا ہے کہ اس کے دل میں خاوات مقرر کی ہیں کہ جب انسان طاہر میں خشوع اور خضوع کی صالت اختیار کرتا ہے تو آ ہستہ آس سے دل میں ایک محب کا چشمہ بھی چوٹ پڑتا ہے اور آ خروہ اس طرح کہ مقاطیل کی طرف کھنچا جاتا ہے جس طرح کہ مقاطیل کی خشوع اور خضوع کی صالت اختیار کرتا ہے تو آ ہستہ آہت اس کے دل میں ایک محب کا چشمہ بھوٹ پڑتا ہے اور آ خروہ اس طرح کہ مقاطیل کی طرف کھنچا جاتا ہے جس طرح کہ مقاطیل کی خشوع اور خشوع کی حالت اختیار کرتا ہے تو آ ہستہ آہت اس کے دل میں ایک محب کا چشمہ کی کوٹ کرتا ہوں کوٹ کی اور خشوع کی جو بات ہو ہوں کہ کوٹ کے مقاطیل کی طرف کھنچا جاتا ہے جس طرح کہ مقاطیل کی خشور کی ہوں کہ کوٹ کی دل میں ایک محب کا چشمہ کس کے دل میں ایک محب کا چشمہ کی کوٹ کی کوٹ کی اور خشون کی اور کوٹ کی میں کی کوٹ کی کرنا ہیں کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کی کوٹ کی کرنا گئی کی کوٹ کی کرنا گئی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کرنا گئی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کرنا گئی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ ک

ا یک حکمت طاہری عمادت میں یہ بھی ہے کہ اس سے قوی روح پیدا ہو تی ہے بیچے یہ سبق

کہ اپنے بھائیوں سے اور رشتہ داروں سے محبت کرنی چاہئے انمی ظاہری تعلقات کو دیکھ کرسکھتے
ہیں جو وہ اپنے اردگر دی کو گول کے بر تاؤسے معلوم کرتے ہیں۔ اگر محبت اور غشب کے
چذبات صرف قلب میں مخفی ہوتے تو بھی بھی ہے عام رشتہ محبت کاجو رشتہ داروں میں پایا جا تا ہے
پایا نہ جاتا کیونکہ دل کے خیالات کمی پر ظاہر نہیں ہوتے ۔ پچہ کس طرح معلوم کر سکتا تھا کہ ظال
غلال فخص سے میرے دالدین کویا دو سرے عزیزوں کو محبت کا تعلق ہے اور فلال فلال سے ان کو
عداوت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب ظاہری علامات سے ہی اسے معلوم ہو تا ہے اور اس طرح یہ
عداوت ہے؟ فاہر ہے کہ یہ سب ظاہری علامات سے ہی اسے معلوم ہو تا ہے اور اس طرح یہ
جذبات نسائیعد نسلِ محفوظ چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی می محبت کے اظہاری ظاہری علامات نہ
مقرر کی جا سی اور اس کی شان اور اس کے رقبہ کا قرار کی جسمانی علامت سے نہ کیا جائے اور
مقاتر نہ کیا جائے تو یقینا آئندہ نسلوں کے دلوں میں جنہوں نے پہلے نقوش اپنے ماں باپ کے
مقاتر نہ کیا جائے تو یقینا آئندہ نسلوں کے دلوں میں جنہوں نے پہلے نقوش اپنے ماں باپ کے
مالات سے لئے ہیں دہ محبت اور اظامی خداتھائی کی نسبت پید انہیں ہو سکتا جو اس صورت میں
ہو سکتا ہے اگر وہ لیعش ظاہری علامات کو روز دیکھتے اور ان کے اثر کو قبول کرتے ہیں چنانچہ ہم
دو کھتے ہیں کہ جن قوموں میں ظاہری علامات کی طرف سے بے رغبتی ہو رہ کہ جن قوموں میں خابری خالات بھی کھڑت سے تھیلتے جاتے ہیں۔
دو خداتعائی ہے بے روائی کے خیالات بھی کھڑت سے تھیلتے جاتے ہیں۔

پھرا یک فائدہ فلا ہری عبادات کا ہے ہے کہ اس ذریعہ ہے وہ تمام جھے انسان کے جو خد اتعالیٰ کے اس ذریعہ ہے وہ تمام جھے انسان کے جو خد اتعالیٰ کے احسانوں کاشکر سا ادا کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خد اتعالیٰ کااحسان جمم پر بھی ہے اور درح پر بھی ہے ۔ پس جب عبادت میں جمم اور روح دو نوں کو شامل کر لیا جاتا ہے تو وہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے بغیراس کے وہ ادھوری رہتی ہے اور مجمی محفوظ شیں رہتا۔ چھا کا خیس رہ سکتی کیو تکہ قائم رکھنز کی طرح ہے اور مفتر بھی بغیر تھیگ کے محفوظ نمیں رہتا۔ چھا کا خود مقصود نمیں ہو تا مگر مفتر کے قائم رکھنے کے لئے وہ بہت ضروری ہے ۔ اگر کوئی شخص چھکے کو لغو

اس امرکو طابت کر چکنے کے بعد کہ ظاہری عبادت یمی روحانیت کے قیام کے لئے ضروری ہے اب میں ان عبادات کا ذکر کر تا ہوں جو اسلام نے اپنے متبعین کے لئے مقرر فرمائی ہیں۔ سب سے بدی عبادت تو نماز ہے جو گویا اسلامی عبادتوں کی جان ہے۔ پانچ وقت ایک مسلم کے لئے یہ فرض ہے کہ وہ خد اتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کران مقررہ قواعد کی رو ہے جو اس کے لئے مقرر کئے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ۔ پہلے وہ وضو کرتا ہے۔ لینی ایک مقررہ طریق پر ہاتھ اور پاؤں

د حو تا ہے۔ اس میں علاوہ طمارت اور صفائی کے فائدہ کے جس پر اسلام نے خاص زور دیا ہے
روحانی فائدہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اس طرح ان تمام راستوں کی حفاظت ہو جاتی ہے جن کے
در یعیہ سے خیالات پر اگندہ ہوتے ہیں۔ یعنی حواس خسد کان' ٹاک' آ نکھ' منداور قوت لاسہ کے
قائم مقام ہاتھ اور پاؤں گی۔ جو لوگ روحانیت کا درک رکھتے ہیں وہ اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ
سختے ہیں۔ مگرافسو س ہے کہ بوجہ قلت مختی تنصیل ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اسلام نے
ان دو نوں امور کی طرف خود اس کام کے نام سے اشارہ کیا ہے لینی وضو کے لفظ ہے جس کے معنی
صفائی اور خوبصور تی کے ہیں۔ پس اس کانام ہی دلالت کرتا ہے کہ اس فعل کے ذریعہ سے ظاہری
صفائی جمی ہوجاتی ہے جو باطنی صفائی کے لئے نمایت ضروری ہے اور اس سے نماز بھی خوبصورت
ہوجاتی ہے بعنی اس کے ذریعہ سے خیالات پر اگذہ ہونے ہے فئی جاتے ہیں اور نماز میں وہ
حقیقت پیدا ہوجاتی ہے جس کے لئے وہ اداکی جاتی

وضو کرنے کے بعد انسان قبلہ رُخ ہو کہ گھڑا ہو جاتا ہے جس سے اسے ابرا تیم می گی قربانیوں اور ان کے نیک نتائج کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ پھروہ بیش مقررہ عبارات پڑھتا ہے جو تین روحانی امور پر مشتل ہیں۔ اول خد التالی کی تشیخ اور تحمید پر کہ اس سے خد التالی کاصفاتی وجو د اس کے سامنے آجاتا ہے اور اس کا دل جو شِی مجت اور غلبۂ اظام سے حرکت ہیں آجاتا ہے اور اس کا دل جو شی مجت اور غلبۂ اظام سے حرکت ہیں آجاتا ہے اور اس کا دل جو شی مجت اور غلبۂ اظام سے حرکت ہیں آجاتا ہے اور اس کے سامنے آجاتا ہے اور اس کی الفرت اور اللہ تعالی کی طرف پر اپنی اللہ تعالی کی طرف آپ کی محرور پوں پر اطلاع ملتی ہے اور وہ اپنی اصلاح اور اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے کی طرف اس کی محرور پوں پر اطلاع ملتی ہے اور وہ اپنی اصلاح اور اللہ تعالی کی طرف آپ کی فشل مجت ہیں ہوتا ہے تیم رے دعا پر کہ جو گویا اصل جزئے کہ ماز کی۔ اس کے ذرایعہ سے انسان اللہ تعالی کے فشل مو کہ جو روحانی طور پر پالکل اس مادہ تنا سل سے مشابہ ہیں جو ایک نراور مادہ کے اجتماح کا سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی محبت کی روح کو اپنی محبت کی روح پر ڈال کر اس سے وہ فیوش کے سامل کرتا ہے جو روحانی طور پر پالکل اس مادہ تنا سل سے مشابہ ہیں جو ایک نراور مادہ کے اجتماح کمالات رکھتی ہے کہ انسانی عشل اس کی خویوں کو دکھ کرد تگ رہ جاتی ہے مگر شرط میں ہے کہ ان مقروط سے ادا کی جائے جو اسلام نے اس کے لئے مقرر کی ہیں ورنہ وہ تی ہے مگر شرط میں ہے کہ ان میں خواد کو از کرار نماز کر ارنماز پر حرف کیری کرے گا۔

نماز کے اوا کرنے میں شرایعت اسلام نے جو طاہری علامات مقرر کی ہیں وہ بھی نمایت

پُر تحکمت ہیں لیخی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا' رکوع کرنا' ہاتھ چھو ڈکر کھڑا ہونا' بجدہ کُرنا اور دوزا نو پیشنا۔ یہ تمام ترکات وہ ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں کمال تذکّل کے اظہار کے لئے اختیار کی جاتی ہیں۔ بعض ممالک میں لوگ انتہائی ادب کے اظہار کے لئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں' بعض جگہ ہاتھ چھو ڈکر کھڑے ہوتے ہیں' مصرکے قدیم لوگ تھٹنوں پر ہاتھ رکھ کرا نتہائی ادب کا اظہار کیا کرتے تھے' ہندوستان میں بجدہ کارواج تھا' یو رپ میں کھٹنوں کے بل گرنے کا رواج ہے اسلام نے اپنی عمادت میں ان سب باتوں کو جمع کر لیا ہے۔

ان سب خویوں کے ساتھ بیہ خوبی مل کر کہ نماز کے وقت جس کے لئے عام حکم نہی ہے کہ مسلمان مل کرنماز ادا کرس تا که اخوت کاحذ به ترقی کرے - جس وقت باد شاہ اور ایک اوفیٰ مزدور پہلوبہ پہلوا تکٹھے کھڑے ہوتے ہی تو حقیقی طور پر دل محسوس کر تاہے کہ یہ ایک حقیقت ہے بناوٹ نہیں۔ ایک ہستی کے سامنے سب بوگ کھڑے ہوئے ہیں جس کے حضور میں ایک بادشاہ مجمی این بادشاہت کاخیال بھول جاتا ہے اور ایک معمولی آدمی کے پہلومیں آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے نماز کی تعلیم لالچ کے طور پر دی ہے کہ خدا تعالی اس طرح ہمیں کچھ دے گا گربہ ہالکل غلط ہے۔اسلام ہی ایک ایسانہ ہب ہے جس نے اس خیال کو باطل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسلامی عبادات ایک دنیا دار کی لالجی د رخواستوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان کی دوبردی غرضیں ہیں ایک تواللہ تعالیٰ کے احسانات کاشکریہ اور ان کا اقرار جو ، صداقت کا قرار ہے اور بغیرصداقت کے اقرار کے انسان انسان کہلانے کامستحق ہی نہیں و و سرے روحانی ترقی کا حصول ۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کاذ کر قر آن کریم بوں فرما تاہے۔ فَاذْكُرُونِينَ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُو إِلِي وَلَاتَكُفُرُونِ مَهُ السلام الوَّا الميرى عبادت كروتاك مِن تم کو اینی ملا قات کا شرف بخشوں اور میری نعتوں کاشکریہ ادا کرواور ناشکری نہ کرویعنی عبادات کا ا یک فائدہ تو روحانی ترقی ہے اور دو سرے احسانات باری تعالیٰ کاشکریہ۔ ایک دو سری جگنہ اللہ تعالى فرماتا به إنَّ الصَّلَوْةَ تَنهن عَنِ الْفَحْقَلَ إِوَالْتُتْكِرِ ٥٠ ما سلاى نماز انسان كوبديول اور نالپند باتوں سے بچاتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ رسول کریم اللہ کا ہے تعن صحابہ نے یوچھا آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اَفَلَا اَکُونُ عُبُدٌا شُکوُرٌ اللّٰ کیا میں غدانعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے ^^ نمانے کے ذریعہ ہے دل مطمئن ہوتے ہیں اور وہ عرفان

ہے جس سے شک کی حالت جاتی رہتی ہے پس نماز روحانی تر قیات کا ایک ذراید ہے جس طرح مادی ونیامیں مختلف کاموں کے حصول کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں ·

ظاهہ ہے ہے کہ اسلامی نماز کی تعلیم ذیر دست حکمتوں پر مبنی ہے اور اس کے اندراس قدر خوبیاں جمیع ہیں کہ دو سرے ندا ہب کی عبادات میں اس قد رخوبیاں جمیں ہیں۔ وہ تمام ضروریا سے عبادت پر مشتل ہے اس لئے ایک بی ذریعہ حصول تقویٰ کا ہے اور جو لوگ سے خیال کرتے ہیں کہ ان کو ظاہری عبادت کی ضرورت نمیں ان کی غلطی ہے۔ بھلا یہ کو نئی عشل سلیم کر عتی ہے کہ ایجم اپنے سارے تقویٰ کے ساتھ اور مو کیا اپنی ساری قربانیوں کے ساتھ اور متح اپنی ساری قربانیوں کے ساتھ اور متح اپنی ساری فربانیوں کے ساتھ اور متح اپنی ساری فربانیوں کے ساتھ اور متح اپنی ساری فربانیوں کے ساتھ اور متح اپنی ساری مربانی ساتھ اور محمد الفائلی باوجو دا ہے جامع کمالات ہونے کے تو ظاہری عبادت کے متاب رہے اور ان وزود کی عبادت پر اکتفافہ کی لیکن بعض ایسے لوگ جو رات اور دن وزوی کی شکھنگی ان کے دلوں میں معنول رہم میں تھی تیں اور خد اکی یا در کہی ان کے دلوں میں بھول کر بھی نمیں تھی تی ان کے دلوں میں مفتول رہم جو یا تو نفس کی سستی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور نفس انسانی اس عذر کے ذریعہ سے اندرونی ملامت سے بچنا ہوا ہے اور نفس انسانی اس عذر کے ذریعہ سے اندرونی ملامت سے بچنا بھوا ہے اور نفس انسانی اس عذر کے ذریعہ سے اندرونی ملامت سے بچنا بھوا ہے اور نفس انسانی اس عذر کے ذریعہ سے اندرونی ملامت سے بچنا بھوا ہے ۔ یا بخرا میک می ہمانہ ہے جس کے ذریعہ سے بیرونی اعتراضوں کے مقابلہ میں اپنی ہے دبئی کو بھور ہوگی ہونے ہیں۔ بھور ہوگی کھیا تے ہیں۔

دو سری قتم عبادت کی ذکر ہے ہیہ عبادت اسلام نے اس محست کے ماتحت بنائی ہے کہ نماز جو خاص شکل اور خاص شرائط کے ساتھ اوا کی جاتی ہے۔ نماز جو طرح انسان کا جم تھوڑے تھوڑے سرح کے بعد پانی کا مختاج ہو تا ہے اور بغیر پائی کے اس کے اندراکیٹ قتم کی تھکان اور خنگل محسوس ہوئے بنائی کا مختاج ہوتا ہے اور بغیر پائی کے اس کے مختاج ہے کہ وکئد دنیوی کا موں اور جادی امور کے پیچھے سارا دن پڑار ہے کے سب سے روح اپنی کی مختاج ہے کہ وکئد دنیوی کا موں اور جادی امور کے پیچھے سارا دن پڑار ہے کہ سب سے روح اپنی کی مختاج ہو جو گئا ہے ہیں اس کے لئے اسلام نے بیہ بنایا ہے کہ چاہئے کہ و ختافو تکا اللہ تعالی کی صفات کو یاد کر کے انسان ان پر خور کرلیا کرے تاکہ اے گئی طور پر دنیا ہیں بی انتحاک نہ رہے بلکہ خدا تعالی بھی اس کو یاد آتا رہے اور قلب ہیں اس کی عبت کی چنگاری بھی شکلتی رہے۔ اس ذکر کے وقت فوا کر بھی وہ بی جواد پر بیان ہو چکے ہیں۔

تیسری فتم کی عباوت جس کااسلام نے تھم دیاہے وہ روزہ ہے۔ روزوں کا تھم بھی قریباسب آراہب میں مشترک ہے مگر جس صورت اور جس شکل میں اسلام نے اس کو پیش کیاہے اور محفوظ ر کھا ہے وہ باتی ندا ہب سے نرالی ہے۔ اسلام میں روزوں کی میہ صورت ہے کہ ہم بالنے عاقل کو ہرا برایا ہے۔ اسلام میں روزوں کی میہ صورت ہے کہ ہم بالنے عاقل کو ہرا برای ہے۔ اسلام میں روزوں کی میہ صورت کے کہ کوئی فخص بیار ہویا اس بیاری کا بیٹین ہویا سفر ہر ہویا ہوں اس کے لئے تھم ہے کہ وہ دو مرے او قات پر روزہ رکھیں اور جو بالکل معذور ہوگئے ہوں ان کے لئے کوئی روزہ نہیں۔ روزہ کی میہ صورت ہے کہ پوچیٹنے سے لئے کہ کی روزہ نہیں۔ روزہ کی میہ صورت ہے کہ پوچیٹنے سے لئے کہ طرف توجہ کرے۔ پوچیٹنے سے پہلے چیز کھائے نہ کم نہ زیادہ اور نہ مخصوص تعلقات کی طرف توجہ کرے۔ پوچیٹنے سے پہلے جا ہے کہ کھانا کھا کر اور نہ کو کھانا کھا کر اور اور کے کئے کو شراح ہی کو کھانا کھا کر ۔

روزہ کی محکمین قرآن کریم نے بیہ بتائی ہیں۔ لِتُکیٹوٹوا اللّٰہ عَلَیٰ مَا هَلْ جُمْ وَلَمُلَکّمُ مُّ وَلَمُلَکّمُ مَا اللّٰهِ عَلَیٰ مَا هَلْ حُمْ وَلَمُلَکّمُ مَا اللّٰهِ عَلَیٰ مَا هَلْ حَمْ وَ کِلااہ وہا ہوائی کا اظہار کرواس وجہ ہے کہ اس نے تم کو حیا راستہ دکھایا ہے اور تاکہ تم میں شکر کرنے کا مادہ پیدا ہولیتی ایک فائدہ تو بید لظرہے کہ تم ان دنوں شل بوجہ سارا دن کھانے پینے کے مخطوں نے وجہ کے ہٹ جانے کے الله تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو گے۔ وہ سرے بیو فائدہ مد نظرہے کہ اس طرح بھوک کی تکلیف محسوس کرتے تہمارے دل میں شکر گذاری کا مادہ پیدا ہوگا۔ کیو نکہ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب تک اس کے پاس کوئی نعت ہوتی ہے اس کی اسے قدر نہیں ہوتی جب تجھی جائے تو اس کی جب تک اس کے پاس کوئی نعت ہیں آتا کہ قدر محسوس ہوتی ہے۔ بہت ہے آٹھوں والے آو میوں کے بھی ساری عمر ذہمین شیس نہیں آتا کہ کہ تکھیس بھی کوئی ہوئی نعت ہیں تباہے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کئی نعت ہیں۔ اس طرح روزہ میں جب انسان بھوکار بتا ہے اور اسے بھوک کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو تب اے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے کیسا آرام کی زندگی کوئیک اور مفید کاموں میں صرف کرنا چاہئے نہ کہ لہوو

پھراللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ کی حکت میر ہے کہ گفکہ ڈینٹیٹیؤن ک<sup>۸۹</sup> تاکہ ٹم کو تقویٰ حاصل ہو ہے کینٹیٹیؤن کالفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعال ہوتا ہے ایک د کھوں سے پچنے تکے میمنے میں' دو سرے گناہ ہے : پچنے کے معنوں میں اور تنسرے روحانیت کے اعلیٰ مدارج کے حاصل کرنے کے متعلق پس اس لفظ کے ذریعہ سے تین محکمتیں اللہ تعالیٰ نے روزہ کی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی محمت سے کہ انسان روزہ کے ذرایعہ دکھوں سے نئی جاتا ہے بظاہر سے امر قابل تجب معلوم ہوتا ہے بظاہر سے امر قابل تجب علام ہوتا ہے کہ روزہ سے ترانسان اور بھی تکلیف پاتا ہے گرجب غور سے دیکھا جائے قوروزہ در حقیقت انسان کو دو سبق دیتا ہے جس سے اس کی قومی حفاظت ہوتی ہے اول سبق قویہ ہے کہ مالدار لوگ جو سال بحرعمہ ہے عہدہ غذا نمیں کھاتے رہنے بین ان کو اسپنے غریب بھائیوں کی تکلیف کا وہ اندازہ لگا گئے ہیں نہ انہوں نے بھوک کی تکلیف کا وہ اندازہ لگا گئے ہیں نہ انہوں نے بھوک کی تکلیف کا وہ اندازہ لگا گئے ہیں اسلام کے تعم کے ماتحت بڑے بین کے بڑے ہیں اور تب انکویہ لکین اسلام کے تعم کے ماتحت بڑے بین ہوتی ہے نہ بھوک کی تکلیف کا وہ اندازہ لگا گئے ہیں امراء کو روزے رکھنے پڑیب بھائیوں کی حالت کا سیح ادازہ ہوجاتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیری بھائیوں کی حالت کا سیح اندازہ ہوجاتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں بھوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں پیدا ہوتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش دلوں ہیں بین ہوتا ہے ۔

دو سمری صورت ہیہ ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ ست ادر نافل ہوں اور تکلیف برذاشت کرنے کی ان میں عادت نہ ہو بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ ہر قتم کی مشقت برداشت کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں-اور روزے ہر سال مسلمانوں کے اندریہ مادہ پیدا کرجاتے ہیں اور جولوگ اسلام کے اس تھم پر عمل کرنے والے ہوں وہ بھی عیاثی اور غفلت میں جملاء ہو کرباک نہیں ہو کتے۔

دو سراا مرکد رو زوں ہے انسان گناہ ہے پیچاہے اس طرح متحقق ہو تا ہے کہ گناہ ور حقیقت مادی لذات کی طرف بھکتے کا نام ہے اور یہ قاعد ہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کسی کام کا عاد می ہو جائے تو وہ اس کو چھو ژنمیں سکتا ۔ مگر جب اس میں میہ طاقت ہو کہ اپنی مرضی پر اس کو چھو ژبھی دے تو چھروہ خوابش اس پر غلبہ نمیں مارتی ۔ جب کوئی محفی رو ذوں میں تمام ان لذتوں کو جو اس کو بعض او قات گناہ کی طرف محینی ہیں خدا کے لئے چھو ژدیتا ہے اور ایک ممینہ تک برابراپنے نشس پر قابو پانے کی عادت ڈالنا ہے تو اس کالازی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ وہ ان لالحجوں کا مقابلہ آسانی ہے کہ سکتا ہے جو اے کہ سکتا ہے جو اے کام کی طرف محینی ہیں۔

تقویٰ کے قیام میں روزوں ہے اس طرح مدو ملتی ہے کہ ان دنوں میں چونکہ رات کو کھانا کھانے کے لئے اٹھناپڑ تا ہے زیادہ عمادت اور دعاؤں کاموقع ملتا ہے اور دو سرے جب بندہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنے آرام کو چھوڑ تا ہے توخد اتعالیٰ بھی اس کواپنی طرف کینچتا ہے اور اس کی

روح کوطاقت بخشاہے۔

علاوہ ازیں جج میں سیاسی فائدہ بھی ہے کہ ذی اثر لوگوں میں سے ایک جماعت سال میں جمع ہو کر تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہوتی رہتی ہے اور اخوت اور محبت ترقی کرتی ہے اور ایک دو سرے کی مشکلات ہے آگاہ ہونے اور آپس کے تعاون اور ایک دو سرے کی خوبیوں کے اخذ کرنے کاموقع ملتاہے گوافسوس ہے کہ اس وقت اس غرض سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔

پانچویں عبادت قربانی ہے۔ بہت لوگ اسلامی قربانی کی حقیقت کو نمیں سیجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ قربانی کا حکم اسلام نے اس لئے دیا ہے تاکہ قربانی ، قربانی کرنے والے کا گناہ اٹھالے لیکن سے بات درست نمیں۔ اسلام ہرگزیہ تعلیم نمیں دیتا۔ قربانی قرب سے نکلی ہے قربانی ورحقیقت ایک نمایت لطیف عملی زبان ہے جس کے نہ سیجھنے کی وجہ سے لوگوں کو دعوکا لگا ہے۔ بیہ بات تو ظاہر ہی ہے کہ ونیا میں کثر ہے سے تصویری اور عملی زبانوں کا رواج ہے اور باوجود زبانوں کے ترقی کرجانے اور علم وادب کے کمال کو پینچ جانے کے بیہ قدیم طریق اظهار خیالات کااب تک دنیا یں قائم ہا اوراس کے اثر کولوگ قبول کرتے ہیں۔ تھن کے تمام خبوں میں اس کا اثر پایا جاتا ہم مثلاً جب وہ آدی مصافی کرتے ہیں تو کو نہیں کتا کہ تم نفو فضل کررہے ہو اور نہ کوئی ان کو نہیں کتا کہ تم نفو فضل کررہے ہو اور نہ کوئی ان کو نہیں کتا کہ تم نفو فضل کررہے ہو اور نہ کوئی ان کو نہیں کتا کہ تم نگریات یہ ہے کہ یہ اتھوں کا انتا یک تصویری زبان ہے جو قدیم رسوم کے اثر کے بیچے اب تک چلی جاتی ہے اور اب گواس کی وجہ لوگوں کو معلوم نہیں گراس کا رواج چلا جا ہے اور ونیا کے بھترین اعمال میں ہے ایک علی جہ کہ کوئی کہ معلوں کے قیام اور تعلقات کے اظہار میں مجتربے۔ گریسلے پہل جب اس کا رواج ہوا تو اس طرح ہے ہوا تھا کہ دو آدی جب آپس میں اس امر کا معاہدہ کرتے تھے کہ ایک دو مرسے کی مدد کرے گا اور حب ضرور رہ اس کی طرف ہے ہو کر لڑے گا تو چو نکہ دفاع اور محملہ دونوں ہا تھوں کے ذریعہ سے ہو تھے تھے اس لئے وہ دونوں ایک دو سرے کا ہا تھے گئر تے تھے کہ ایک تملی کہ اب جس کر تھر اپنی تعلم اور بچاؤ کہ اب جس کر تھر ونوں میں یہ جتی دیں گو دیکھو شروع میں کیسے خطر ناک معاہدہ کے لئے یہ سرم جاری کی گئی مگراب عام محبت کے اظہار کے لئے اس کا استعال ہو تا ہے گر پھر بھی ایک حد تک ونیا کوئی تار نہیں۔

ای طرح ہوسہ کی رسم کی اصل وجہ بھی تصویزی زبان ہے ہوسہ در حقیقت چو نے کی حرکت کے مشاہہ ہے دراصل اس امرکے ذریعہ سے فطرت حیوانی (میں فطرت حیوانی اس لئے کہتا ہوں کہ جانوروں میں بھی اس کا دجو دپایا جاتا ہے) اس امر کا اظہار کرتی ہے کہ میں اس شخص کے وجود کو جس کو میں بوسہ دیتی ہوں اپنے سے جدار ہے دینا نہیں چاہتی بلکہ چاہتی ہوں کہ یہ میرے جم کا حصہ بن جائے۔

غرض اشارات کی زبان ہمارے روز مرہ کے کاموں میں استعمال ہور ہی ہے اور اس سے عظیم الشان قوا ند حاصل کئے جارہے ہیں انمی میں قربانی ہے۔ اگر غور کرکے دیکھا جائے تو جان کا قربان کا کوئی معمولی امر نمیں ہے اور طبیعت پر ایک گراا اڑ ڈالتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ذن کا کرنے کا اثر ہو تا ہے اور ذن کرنے کا دی ہو چکے ہیں دو سرے شخص کی طبیعت پر ضرور دن کا کرنے کا اثر ہو تا ہے اور اس وقت اس کے خیالات میں ایک وسیح ہجان پیدا ہوتا ہے جی کہ ای کے اثر کے ماتحت بعض کی قوموں نے قربانی کو ظلم قرار دیا ہے۔ بیدان کا فعل تو کمزوری کی علامت ہے مگراس میں شک نمیں کہ قربانی کا اثر طبیعت پر ضرور ہوتا ہے ای اثر کو پیدا کرنے کے لئے قربانی کو عمادت میں شامل کیا

گیاہے اور اس سے میہ غرض ہوتی ہے کہ قرمانی کرنے والا اس امر کا اقرار گویا قرمانی کے ذریعہ سے اشارہ کی زبان میں کر تا ہے کہ جس طرح یہ جانو رجو مجھ سے ادنیٰ ہے میرے لئے قرمان ہوا ہے اسی طرح میں اقرار کر تاہوں کہ اگر مجھ سے اعلیٰ چیزوں کے لئے مجھے جان دبنی پڑے گی تومیس خوشی سے جان دوں گا۔

اب غور کرو کہ جو مخص قربانی کی اس حکت کو سمجھ کر قربانی کرتا ہے اس کی طبیعت پر اس کا مصل قدر محمرا اثر پڑے گا اور کس طرح وہ اپنے فرض کو یا در کھے گا جو اس پر اس کے پیدا کرنے وہ اپنے فرض کو یا در کھے گا جو اس پر اس کے پیدا کرنے وہ اپنے کی طرف سے عائد ہے؟ اس ذر کی کیا وہ بھشہ اس کے دل میں تا زہ رہے گی اور اس کا دل وہ سے کہتا رہ نا کی طرف میں اس محل اقرار کیا تھا کہ او ذُن کر کے اس امر کا اقرار کیا تھا کہ او ذُن کر کے اس امر کا اقرار کیا تھا کہ او ذُن کر کے اس امر کا اقرار کیا تھا کہ او ذُن کر کے اس امر کا قرار کیا تھا کہ او ذُن کر کے اس امر کا اقرار کیا تھا کہ او ذُن کر کے اس مضمون کی طرف قرام کے لئے تیجھے کرنی پڑے ۔ اس مضمون کی طرف قرآن کر کم اشارہ کرتا ہے جب وہ فراتا ہے اُن بینا الله تعرفی گوئت کی گوئم کا کو دور کرنے کے لئے تیک اگر اس غرض کو پورا کرو ہے جس اراوہ جو شیب اللہ تعرف کو پورا کرو ہے جس کے لئے قربانی کے ہے تو قربانی کا کا کا کہ ہوگا ور نہ صرف گوشت کھانے اور خون بمانے کا کا کا کم تم سے اور ایوان میانے اور خون بمانے کا کا کا کم تم سے اور اور کوئی شیق فا کدہ تم کوئیہ ہوگا۔

' اس بیان ہے آپ لوگوں پر اچھی طرح واضح ہوگیا ہو گاکہ اسلام کے نزدیک قریانیوں کی ہرگزوہ وجہ نمیں ہے جو دو سری قوموں میں ہے۔ اسلام اس مقصد کو محفوظ رکھ رہاہے جس کی وجہ ہے اس اشاروں کی زبان کو جاری کیا گیا تھا گردو سرے ند اہب اصل زبان کو بھول کر قریانی کے اور ہی مقصد تجویز کررہے ہیں۔
کے اور ہی مقصد تجویز کررہے ہیں۔

## مقصداول كاسوال چهارم

مقصد اول کاسوال چہام ہے ہے کہ کیا خدا بندہ کو مل سکتا ہے؟ اور کیا کوئی نمہ مب خدا ہے ملانے کادعوید ارہے اور خدا تعالیٰ سے ہندہ کوملادیتا ہے؟ یہ سوال جیسا کہ ظاہر ہے سب ہے اہم ہے اور اگر غورے دیکھاجائے تو نہ ہب کافائدہ اصل میں ای سوال کے ساتھ وابستہ ہے - جو شخص بھی محیفۂ نظرت کی سمجے راہنمائی ہے گریز نہیں کرتا اور اس کی ہوایت ہے آئکھیں بند نہیں کرلیتا اپنے دل میں محسوس کرتا ہو گا کہ اگر نم جب کی کوئی غرض ہے تو بھی کہ خداسے ملنے کاراستہ بتائے بلکہ خداسے ملادے - باتی سب سوال اس سوال کے مبادی یا معنی سوال ہیں -

احمريت ليمني حقيقي اسلا

اگر کوئی ند بہب خدا تعالیٰ کی صفات بھی بیان کرے 'اس کی قوحید پر بھی خوب زور دے 'خدا سے اخلاص کا تعلق رکھنے کے لئے بھی اپنے پیروؤں کو تاکید کرے 'طریق عبادت بھی ان کو بتائے لیکن وہ اس امر پر آکر ہالکل خاموش ہو جائے کہ کیاوہ خدا کو ملا بھی سکتا ہے اور اسی دنیامیں ملاسکتا ہے تو اس کی سب پہلی تقریریں محض لفاظی اور دفت کا ضیاع اور بنی نوع انسان سے ایک بنی اور مشتر ہو گئی۔

اور وہ کمیں کہ اچھاوہ ملک کمال ہے کہ ہم وہاں جائیں اور اس کے میوے چکھیں اور اس کایا ٹی پئیں ؟ تو وہ مخص کیے کہ ملک تو وہ ایبانی ہے گرافسونں ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس طرح وہاں جاتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ دا دا کیلا ئبریری میں ایک کتاب دیکھی تھی اس میں دیکھاتھا کہ ایک نیا ملک ہے لیں میں نے نہ چاہا کہ آپ اس عظیم الشان دریافت کے علم ہے ناوا تف رہیں۔ آپ لوگ قیاس کر سکتے ہیں کہ اس مخص کے ساتھ سامعین کیا سلوک کریں گے ؟ مگر تعجب ہے کہ ند ہب کے بارے میں لوگوں ہے ای قتم کا متسٹر کیاجا تاہے اور کو کی . نسیں یو چھتا کہ الیا کیوں کیاجاتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی طرف بلایاجاتا ہے تکرجب کوئی آئے تواس کو پچھے میں شیں ملتا- وہ جہاں تھاو ہیں کاو ہیں رہتاہے صرف خش اور حسرت کی زیاد تی ہو جاتی ہے-

سمی نے آج تک نہ ساہو گاکہ بلاد کیمے کسی خیالی صنم ہے کسی کو عشق ہو جائے۔ عشق توحسن ر کچے کر ہو تا ہے نہ کہ محض حسن کاذکر من کر قو پھراس قدر محبت جس کی امید کی جاتی ہے کہ بندہ فداے کرے بلا خداتعاتیٰ کو دیکھنے کے <sup>ک</sup>س طرح پیدا ہو عتی ہے؟ محبت تو دل کے گدا ز ہو جانے کانام ہے مگرجب آگ ہی نہ ہو تو کوئی چیزگدا زئس طرح ہوگی؟ پہلے ضروری ہے کہ ایک سورج کی طرح چیکنا ہوا چرہ ہو تا دہ اپنی روشنی کی گرمی سے دلوں کو گد از کرے تب اس کے متیجہ میں ہ مبت بھی پیدا ہوگی ۔ پس کوئی نہ ہب سچاعشق خدا ہے نسیں پیدا کراسکتا جب تک کہ وہ خدا کی

ملا قات كاراسته نهيں كھولٽا-

زمانه کی حالت کو دیکیولو- آج کتنے لوگ خدانتالی کی محبت اور اس کی الفت کو دل میں رکھتے ہیں بقینا دس فیصدی بھی نہیں اور یہ دس فیصدی بھی وہ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ خداے محبت ہے مگر حقیقاً وہ قدیم رسوم اور باپ دادوں کی بنائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں۔ چاروں طرف دنیا میں تاریکی اور ظلمت ہی نظر آتی ہے خد ا کے لئے قریانی کر نالوگوں کے لئے مشکل ہے دین کے نام ر جو قرمانیاں ہیں ان کے پیچے بھی قوم پرسی کا جذبہ مندلا الطرآ تا ہے۔ ابھی اگز میبشن (EXHIBITION) ہورہی ہے کس قدر دور دور سے لوگ اے دیکھنے کے لئے آرہے ہیں مگر غدا کو دیکھنے کے لئے کوئی نہیں گھرے نکاٹا اس لئے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ نہ گھریں نظر آتا ہے نه باہر۔ پس جب بوگوں کو کچھے نظری نہیں آتا تو وہ مجبور ہیں ۔ دین کامعالمہ ایسا ہے کہ اس کو آخرت پر نہیں چھوڑا جائے گاکیو نکدانسان دو دفعہ دنیامیں نہیں آ ٹا و ریقینانہیں پھراگر اس دنیا میں انسان کو کچھ نظرنہ آئے اور اگلے جہان میں اس کو معلوم ہو کہ وہ جس راستہ پر چل رہا تھاغلط

تھا قووہ کیا کرے ؟ اور اگرانفرش میں بات ہو کہ نہ خداہ ہے نہ کوئی زندگی مابعد الموت تو بھی اس شخص کی زندگی ایک وہم کی نذر ہوئی -

اس امر کادعوی تو ہر ذہب کو ہے کہ بعد الموت خدااس کے ذراید ہے مل جائے گالیکن ایسے بڑے ایم معاملہ کو کوئی فخیس حسن طنی پر کس طرح چھو ٹر سکتا ہے؟ بڑو بچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے دوہ تو صرف بیہ ہے کہ قم کو چاہیے کہ بول کر داور بول کرولائین اصل بیس تواس امری ضرورت ہے کہ ہمارے ان افعال کے مقابلہ بیس اللہ تعالی کیا کرے گا؟ ہمارے اعمال کی مثال الی ہے بیسے کوئی دروازہ پر دستک دوے گر سوال بیہ ہے کہ جیسا کہ اس مقدس وجو دنے جس نے آج ہے کہ بیس کو سال پہلے دیا کوائی کی کوئی سے منور کردیا تھا شارہ کیا ہے کہ دوہ دروازہ ہمارے لئے کھولا بیس جائے گااورا گر ہماری دستک اس فتم کا اشارہ نمیس رکھتی جس پر دروازہ کھولا جاتا ہے تو بتانے والے نے کیا بتایا ؟ بو نمی شور تو ہم خود بھی بغیر کسی کی دستگیری جس پر دروازہ کے ہولا جس پر دروازہ کے ہمیں دوہ اشارہ کھا تا جس پر دروازہ ادر بھی ترپاورا ہے ہا کہ بیٹ تواس نے تو صرف بیہ پوری ہونے والی امیدیں ہمارے دلوں بیس بیدا کر کے ہمیں دوہ اشارہ کھا تا جس پر دروازہ کمل جاتا اور اس دیا بیا میں جو بیس دہ آئی ہوجائی کہ ہم سجھ راستہ برچال رہے ہیں۔

ا ہے بہنو اور بھائیو! خواہ تم کی ملک کے ہویش آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اسلام یا دو مرے لفظوں میں اجریت اسلام یا دو مرے لفظوں میں اجریت اس امر کا دعو کی کرتی ہے کہ دہ اسانا شارہ کو سکھاتی ہے جس ہے دروا زہ کھولا جاتا ہے۔ نہیں نہیں وہ اس سے بڑھ کراس امر کی بدعی ہے کہ دہ پہلے بھی کئی لوگوں کو اس کام میں پورا اتا رچکل ہے۔ کئی بیں جن پر خد اتعالی نے احمدیت کے ذرایعہ سے دروا زہ کھولا ہے اور دہ ای زندگی میں اُر آپ لوگ اس کی ملا قات کے مثلاثی ہیں تواس کی طرف آئیں کہ دہ آپ کیا سے خواہ کو کو را کر کی اِلاَّ مَا شَکَاءَ اللَّهِ اِ

پیشتراس کے کہ میں اس ا مرکی تشریح کروں کہ: احمدیت کس طرح خد اتعالیٰ سے ملاتی ہے میں بیر بیان کردینا ضروری سجھتا ہوں کہ خد اے ملانے سے کیا مراد ہے ؟

سویا در کھناچاہے کہ خدا ہے ملنے ہے مرادیہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی مادی وجو وہے جس کوانسان اپنی آ تکھوں ہے دیکھ لیتا ہے بلکہ اس ہے مرادیہ امرہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو روحانی آ تکھوں ہے دیکھ لیتا ہے مگر جب میں کہتا ہوں کہ روحانی آ تکھوں ہے دیکھتا ہے تو اس سے بھی میری مرادیہ نمیں کہ وہ خیال کی آنکھوں ہے دیکھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے جیسا کہ وہ لوگ ہوا ہے جیسا کہ وہ لوگ ہوا ہے جیسا کہ وہ لوگ ہوا ہے وہ کی مشقول میں لگا دستہ ہیں کہ میری مراد حقیقتاً دیکھتے ہیں یا چاند کو دیکھتے ہیں یا اور چروں کو دیکھتے ہیں چاند کو دیکھتے ہیں یا اور چروں کو دیکھتے ہیں حتی کہ ہمیں ان کے وجو دمیں کوئی شک نہیں رہتا۔ اگر دس کرو ڑ آ دی بھی ہمارے پاس آ کرکے کہ سورج حقیقاً ہمارے سامنے نہیں آ تا بلکہ ہمیں خیال ہوجاتا ہے کہ سورج سامنے ہے تو ہم ہیں حقیقاً ممارے سامنے ہے تو ہم ہیں خیال نہیں کریں گے کہ ہم نے سورج کو نہیں دیکھا اس لئے کہ ہم سورج کو ان طریقوں ہے دکیے جی ہیں کہ جن طریقوں ہے دیکھیے جی ہیں کہ جن طریقوں ہے دیکھیے جی ہیں کہ جن طریقوں ہے دیکھیے کے بعد کر خیالی میں ہو سکتا۔

خیال اور واقع میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خیال میں عام طور پر صرف ایک جس شامل ہوتی ہے اور علم میں کئی جسیس شامل ہوتی ہیں۔ اور علم میں کئی جسیس شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص سے خیال کرتا ہے کہ فائل ہوتی ہارے گاتواں پر کھڑا ہے لیکن وہ فی الواقع کھڑا نہیں تو آگر وہ اس شخص کو پکڑنے کے لئے ہاتھ مارے گاتواں پر ظاہر ہوجائے گاکہ اس کی غلطی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کو کچھ محسوس نہ ہوگا۔ گرجب وہاں فی الواقع کوئی شخص کھڑا ہوگاتو توت لا مسمد بیٹائی کی طاقت کی تائید کرے گی اور اس کو ہاتھ مارنے ہے کوئی شخوس سے چیز محسوس بھی ہوگ۔ گرجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واہمہ کئی جسوس بھی بیٹنے کہ کہتا ہے کہ واہمہ کئی جسوس بھی بیٹنے کہ گاتھی خود ہی طاہر ہوجاتا ہے۔

مگراس دھوکے کی اصلاح کا بھی ایک راستہ ہے اور دہ سے کہ اگر ایک فخض کو دہم ہو تو وہ
اپنے دہم کے ماتحت خواہ خود پکھے بھی دیکھے مگروہ دو سردل کو دہ چزنمیں دکھاسکا کیکن جب حقیقت
ہوتی ہے تو وہ دو سرول کو بھی اس کا نشان دکھا سکتا ہے پس جب میں کہتا ہوں کہ اسلام لیعی
احمدیت خدا تعالی ہے انسان کو ملا دیتی ہے تو اس سے مراد میری قوت داہمہ کا عمل نمیں کہ اس
کے ذریعہ سے تو آج بھی ہم ایک فدہب کے پیرو خدا ہے مل رہے ہیں بلکہ میری مرادا یم ہی بیتی
کے ذریعہ سے تو آج بھی ہم ایک فیہ ہو کرتی ہیں لیعنی کی حواس اس کی تقید ہیں کرتے ہیں اور اس
کے اثر لوگوں کو بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ رؤیت عرفان کی ہوتی ہے نہ کہ
جسمانی آنکھ کی

اس امرے جُوت میں کہ اسلام سوال زیر بحث کاجواب اثبات میں دیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ملاوینے کادعو کی کر تاہے مغتلد ذیل آیات چیش کی جاستی ہیں۔ قر آن کریم کے شروع میں اللہ تعالی فرماتا ہے ذایک انکونٹ لاکڑ شب فینی مُدی کی آلگ تیٹین کا ۔ یہ کتاب وہ موعود کتاب ہے جس کا وہدہ پہلی کتب میں ویا گیا تھا اس میں کوئی مثک وشبہ کی گنج انٹس نہیں چنا تچہ اس کا جمہ جب کہ کتاب متعقیوں کو رانستہ دکھائی ہے اور ان کے مقام ہے ان کو اور لے جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ باتی نہ امب تو صرف متی بنانے کا دعوی کرتے ہیں لین کتے ہیں کہ دو مخص ہمارے طریق پر چلے گا وہ نمتی ہوجائے گا لیکن اسلام صرف متی بنانے کا دعوی نمیں کہ تا بلکہ متی ہے اور لے جاتا ہے۔ وہ صرف انسان کو وہ میں کام بر عمل کرکے وہ صرف انسان کو وہ کا کام نمیں بتا تا جو اس کے ذمہ ہیں بلکہ جب وہ اسلام کے احکام پر عمل کرکے بی طرف سے تمام کو ششیں کر چکتا ہے تو بھراس کو اسلام اوپر لے جاتا ہے بینی اللہ کی طرف سے نمیں رہتی بلکہ ودوں کی طرف سے نمیں رہتی بلکہ ودوں کا طرف سے نمیں رہتی بلکہ ودوں کا طرف سے نمیں رہتی بلکہ ودوں کے طرف سے اس کی طرف سے نمیں رہتی بلکہ

اى طرح ايك جَد فرما اله - وَمَنْ تُعْطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَاوُكِي مَعَ الَّذِينَ ٱنْعُمَا اللّه عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّندَيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالسَّلِحَيْنَ وَحَسُنَ أُولَيْكَ رَفيْعًا - ذَلكَ الْفَصْلُ مِنَ کامل فرمانبرداری کریں گے اللہ تعالی ان کو جاریدارج عطا کرے گاجن کو وہ علیٰ قدر مراتب حاصل کریں گے۔جو سب ہے اعلیٰ درجہ کے فرمانبردار ہوں گے ان کو نبیوں کادرجہ عطاکرے گا اور جو ان سے کم ہوں گے ان کو صدیقوں کالینی مقرب لوگوں کا در جہ دے گا اور جو اِن ہے کم ہو نگے ان کو شہداء بعنی ان لوگوں کا کہ جنگی آنکھوں ہے تجاب تو اٹھ گیاہے مگروہ اس مقام پر نہیں ہنچے کہ اُ خصّ دوستوں میں ہے کہلاسکیں اور جو ان ہے بھی کم ہو نگے ان کو نیکوں کالیعنی وہ ا ہے اعمال کو قو درست کررہے ہیں مگراہمی ان ہر خدانعالی کی طرف سے کوئی کھڑی نہیں کھولی گئی۔ بھر فرمایا کہ یہ لوگ بطور مصاحبت کے اچھے ہیں۔ اگر انسان ائلی صحبت حاصل کرے تو وہ بھی اصلاح پاسکتاہے ہید مدارج جن کاللہ لحالیٰ کی طرف سے وعدہ دیا گیاہے خاص فضل کے طور پر ہیں اور الله تعالی اینے بندوں کو خوب جانا ہے بینی الله تعالی اس امرے آگاہ ہے کہ ای کی پیدا کی ہوئی غیر محدود ترقی کی خواہش انسان کے اندر موجود ہے اور محبوب سے ملنے کی تڑپ ان کے اندر دوبیت کی گئی ہے پس اس خواہش کو بورا کرنااللہ تعالیٰ کے لئے ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے فضل کاسامان مہیا کر دیا ہے اب جو ہندہ جاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ا يك اورجكه بر فرما ؟ بِي النَّاللَّذِينَ لا يَنْ جُونَ لِللَّانَ أَنَا وَرُسُواْ مَا لَحَتْ مَّ الدُّكُ

بِهَا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ أَلِیَسُنَا غَفِلُونَ۔ اُولِیُّک مَانُوهُمُ النَّارُیما کَانُوایکْسِمِونَ۔ " موروہ لوگ کہ انکاریما کانُوایکٹیمبوئے۔ " موروہ لوگ کہ انہیں ہم سے ملنے کی خواہش شیں ہے اور مادی اسباب اور مادی تر تیا ہے ہیں اور چیز کی اور چیز کی حاجت نہیں اور وہ لوگ جو ہمارے نشانات کو دیکھ ہمیں ملناتھا ل چکا اب ہمیں کی اور چیز کی حاجت نہیں اور وہ لوگ جو ہمارے نشانات کو دیکھ کر بھی جو ہم اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے وکھاتے ہیں بی لوگ وہ ہیں کہ چو نکہ حقیق آرام کے سمرچشمہ سے خودوور ہوئے ہیں ان کو بھی تچی راحت نہیں ملے گی بلکہ اپنے اعمال کے نتیجہ میں روحانی طور پر تکیف ہی ہاتے رہیں گے۔ تشخیف تا عمال کے نتیجہ میں روحانی طور پر تکیف تی ہاتے رہیں گے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامٌ رَبِّم بَخَتَنَٰنِ <sup>90</sup> جو لوگ اپنے رب کے درجہ کو سجھے لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو دو صنیں دی جاتی ہیں لیعن ایک اس دنیا ہیں اور ایک مرنے کے بعد۔ اور ایک دو سرے مقام پر جنت کے اعلیٰ انعامات میں سے یہ انعام بیان فرماتا ہے و مجود میں تو میٹر نیا شوئر آگائی انطاع ہیں ہے یہ انعام بیان فرماتا ہے و مجود میں تو شوئر کی موالی کے دیکہ دو اپنے رب کی طرف دکھے رہے ہوں گے اس جمان میں ان کو خدا تعالیٰ کا دیدار اور ردیت نصیب ہوجائے گی اور اپنی روحائی آ تکھوں ہے اس کی صفات کا عرفان حاصل کرلیں گے اور ان کو اپنے نفس کے اندر جاری پائیس گے۔

ایک جگہ فرماتا ہے فَاذْ دُکُرُونِینَ اُذْکُرُوکُمُ وَاشْکُرُووْنِی وَادْ تَدَکُمُرُونِی <sup>92</sup> یعنی تم جھے یاد کروتو میں تم کولقاء کے مقام پزتر قی دول گا اور میراشکر کرواور میری نعموں کا کفران نہ کرو۔ یعنی جب دنیا کے آ رام کے لئے میں نے اس قدر سامان تہم پنچائے تو اس اصل خواہش کو جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کیوں پورانسیں کروں گا۔

اب بیہ سوال ہو تا ہے کہ اس لقاء اور رؤیت کی اسلام کیفیت کیا بتاتا ہے؟ تواس کا جواب بیہ کہ ایک اطیف چیز کی کیفیت بتائی تو طاقت انسانی ہے بالا ہے۔ وہ کیفیت تو صرف ول کے سجھنے کے تعلق رکھتی ہے جو مختص اس کیفیت کو حاصل کرتا ہے وہ بی اس کو سمجھ سکتا ہے وہ سرے مختص کو اس کا سمجھانا آسان کام شمیس ہے کیونکہ وہ نئی کیفیت ہے اور لوگ انہی کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں ہوں۔ مثلاً جس نے مشما کھایا ہے اس کو تو ہم یہ بتا کتے ہیں کہ میٹے کا اطف کیا ہے۔ جب ہم یہ کمیں گے کہ فلال چیز میں بہت میٹھا تھا فور آاس شخص کے ذہن میں وہ کیفیت جو

اں پر میٹھے کے کھانے سے طاری ہوتی ہے آجائے گی لیکن وہ فخص جس نے مجھی میٹھانہیں چکھا ا ہے بیٹھے کی کیفیت سمجھانی ناممکن ہے سوائے اس کے کہ اے اشار دں میں سمجھایا جائے مگر پھر بھی وہ اس عالت کو اچھی طرح نہیں سمجھے گاہاں بعض اثر ات جو پیٹھے کے دو سری چیزوں پریڑتے ہیں جیسے گڑ وُ بچٹ اور رطوبت وغیرہ ان کے ذریعہ ہے ہم اسکو یہ سمجھا سکیں گے کہ پیٹھا نمکین وغیرہ سے علیحدہ قتم کامزہ رکھتاہے۔اوراصل سمجھانے کا طراق نمی ہو گا کہ اس کے منہ میں ا بیک ڈ لی میٹھے کی رکھ دی جائے اور کماجائے کہ بیہ میٹھاہے - اسی طرح لقاء اللہ کی کیفیت بھی لفظوں میں نسیں سمجھائی جاسکتی ہاں چو نکبہ بیہ مضمون انسان کے ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر انسان کی تمام روحانی ترقیات کامدار ہے اس کے آثار اللہ تعالیٰ نے ایسے بیدا کردیئے ہیں کہ جن کے ذرایعہ سے سے بات خوب روشن ہو جاتی ہے کہ ایک زندہ خدا کی رؤیت اور اس سے تعلق فلاں شخص کو حاصل ہو گیاہے بعینہ ای طرح جس طرح کہ ایک دھات کی بنی ہوئی مشین کو جب بجلی ہے جو ڑویا جاتا ہے تواس کے اندرا یک طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کا تعلق کسی بڑی طاقت کی چیزے قائم ہو گیا ہے۔ قدیم ہے اس طرح لقاء اللہ کے آ فار طاہر ہوتے چلے آئے ہیں اور اب بھی ای طرح ہوتے ہیں۔ نوح 'ابراہیم'مویٰ 'مسے اور محمہ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اور باتی تمام نبيوں کے تعلق باللہ كاحال خد اتعالیٰ كي صفات كي جلوه گري ہے ہی ظاہر ہواور نہ جو تعلق ان کو خدا تعالیٰ ہے تھااس کی کیفیت نہ ان کے زمانہ میں کوئی سمجھ سکانداب سمجھ سکتاہے۔

اصل بات یہ ہے کہ چو نکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الوراء ہے اس کا تعلق اور اس کی رؤیت ہوتی ہی صفات کے انعکاس ہے جیانچہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں۔

تَحَلَّقُوْا بِاَخْلاَقِ اللَّهِ ٩^ - یعنی تم خدا سے ملنا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کی صفات اپنے اندر جذب کرواورائے اخلاق صفات الیہ کے مطابق ہناؤ -

یاد رکھنا چاہئے کہ ان وجودوں سے تعلق جووراء الوراء ہوں عرفان کے ذریعہ سے ہی ہو سکتا ہے اور عرفان جیسا کہ قرآن کریم نے اس کی تفصیل بیان فرہائی ہے تین قتم کا ہوتا ہے۔ اول علم الیقین لیمنی کی چیز کا پیۃ صرف اس کے آثار سے ظاہر ہو خودنہ دیکھی ہو۔ اور دو سرا درجہ عرفان کا عین الیقین ہے کہ اس چیز کو خود بھی دیکھ لے صرف آثار تک بس نہ رہے لیکن ابھی اس کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ تیسرا درجہ عرفان کا یہ ہے کہ اس کی حقیقت ے اس صد تک واقف ہو جائے جس صد تک کہ اس کے ابنائے جنس کے لئے اس کی حقیقت ہے آگاہ ہونا ممکن ہے اور اس کے اثر ات کوائی ذات پر پڑتا ہوا مشاہد ہ کرے ۔

ان نتیوں علموں کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فخص مثلاً دور ہے وُھواں د کھے تو اسے یقین ہوجائے گاکہ وہاں آگ جل رہی ہے گر پھر بھی اسے کامل یقنن نہ ہو گاکہ بعض دفعہ آ ککھ دھو کا کھاتی ہے اور گر دوغیار کو ُ حوال سمجھ لیتی ہے لیکن اگر وہ قریب ہوجائے اور آگ کو شعلے مار تا ہواا نی آ نکھوں ہے دیکھ لے تواس کالِقین آگے بڑھ جائے گامگر پھر بھی خوداس کے نفس کو آگ د کیھنے سے آگ کی پوری کیفیت نہ معلوم ہوگی - گروہ اگر اس کے اندر ہاتھ ڈال کردیکھیے اور اس کے جلانے کی کیفیت کو ملاحظہ کرے تو کچمراس کالیقین اپنے کمال کو پہنچ جائے گا گو ان تینوں قتم کے یقینوں کے بھراور بھی مدارج ہل لیکن بڑی تقیم ہی ہے اور ان مدارج کے حصول کی خواہش طبیعت میں رکھی گئی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیجے جب ذرا ہوش سنبعالتے ہیں تو ضرور ا یک دفعہ آگ کے شعلے میں ہاتھ ڈال کرو یکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ٹر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ بھی شاید دنیا میں ایسانہ ہو گاجس نے مجھی نہ مجھی اس خواہش میں ایناہاتھ نہ جلایا ہو-نه کوره بالانتیوں مدارج عرفان کو اسلام پیش کو تاہے پہلا درجہ عرفان اللی کابیہ ہے کہ انسان اس کی صفات کے متعلق لوگوں سے سنتا ہے کہ وہ اس طرح ظاہر ہوا کرتی تھیں مثلاً بہلے بزرگوں کے واقعات کو پڑھتاہے کہ ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا اس طرح کامعاملہ تھاتوا س کے دل میں ایک حد تک یقین بیدا ہو تا ہے کہ فی الواقع کوئی بات ضرور ہے ۔ لیکن یہ یقین ایک عارضی جو ش پیدا کرسکتا ہے زیادہ نہیں کیونکہ جب وہ خود اس کو ہے کی طرف قدم اٹھا تا ہے اور اس فمخص کی طرح جو دور ہے وصواں ویکھ کر آگ کی تلاش میں چل پڑتا ہے لیکن جس قدر دور چلتا جائے دُھواں ہی دُھواں اے نظر آتا ہے آگ کا یہ بچھ نہیں ملتا آخر مایو س ہو کر ہیٹھ جاتا ہے اور خیال کرلیتا ہے کہ بیہ دُھواں میری آ تکھوں کا دھو کا ہے شاید کہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہویا کچھ اور ای طرح وہ ہخص جو ان پرانے قصوں کے حاصل ہوئے ہوئے علم ہے تسلی یا کرخود کوشش کرنے لگتاہے آخر مابوس ہو جاتا ہے صرف وہی لوگ ان قصوں سے تسلی یاتے ہیں جو خود کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اس وجہ ہے ان کے یقین کے باطل ہونے کاان کوموقع ہی نہیں ملتا مگر سہ مالت ہر گز قابل رشک نہیں۔

اسلام صرف پہلے ہی ورجہ تک انسان کے عرفان کو محدود نہیں کر تا بلکہ جیسا کہ بتایا گیاہے وہ

تنوں فتم کے عرفان کا دروا زہ بھشہ کے لئے کھلا رکھتا ہے اور اس کا دعو کی ہے کہ جب بھی کو کی خد اتعالیٰ کی طرف ہے اسلام کے بتائے ہوئے قواعد کے مطابق قدم بڑھا تا ہے وہ اپنی کو عش کے مطابق عرفان پالیتا ہے اور کوئی عرفان کامقام نہیں جو خد اتعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اب بند کردیا ہو والا نکہ وہ پہلے لوگوں کے لئے کھلا تھا۔

المهريت ليمني حقيقي اسلا

میں بتا چکا ہوں کہ اصل عرفان تو وہ کیفیت خالص ہے جو انسان کے قلب میں پیدا ہوتی ہے اور وہ روحانی بینائی کی حدت ہے جس سے وہ خد اتعالیٰ کی صفات کو ایک نئے رنگ میں دیکھتا ہے اوروہ احساسات کی تیزی ہے جن سے انسان اپنے آپ کوخد اتعالیٰ کی صفات میں لپٹاہوایا تاہے-مگرجس طرح ہرا یک چیز کے کچھ آ ثار ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے لقاء کے بھی کچھ آ ثار ہیں جن کے ذر لیہ سے بندہ اس کے تعلق کو محسوس کر تاہے اور دو مرے لوگ بھی اس کے تعلق کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ بیہ ظاہریات ہے کہ جب کوئی چز کسی دو سری چز کے قریب ہوتی ہے تو اگر وہ دو سری چیزایے اند رکوئی خاص خصوصیت رکھتی ہے تواس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے مثلاً آگ کے یاس بیٹھ کرانسان کو گرمی محسوس ہوتی ہے برف کے ہاس بیٹھے تواس کی سردی کاا ثر اس بر بڑنے لگتاہے خوشبودار چیزہے مجھوئے تواس کے کپڑوں میں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے یا بو لنے والی ہتی ہے قریب ہوجائے تو اس کی آواز کی پیدا کی ہوئی لہرس اس کے کان کے سردوں سے بھی نکرانے مگتی ہیں اور یہ اس بولنے والے کے علم ہے حصہ لینے لگتا ہے۔ پس ضرو ری ہے کہ اگر کوئی شخف خدا تعالی کالقاء حاصل کرے تو پچھ آ ثار اس کی ذات میں ایسے یائے جائیں جواس پر دالّ ہوں کہ اے فی الواقع خداتعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ہے ورنہ اگر منہ کے دعویٰ ہے کچھ زیادہ نہ ہوتو ایک مکار فویسی اور راستباز خدا پرست کے دعوؤں میں کیا فرق رہے اور دو مرے لوگ لقاء کے مقام والے کو دیکھ کر کیا فائدہ حاصل کریں - اسلام نے نتین مدارج لقاء کے بتائے ہیں جن کے آٹار سے ان کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔

وہ ایک طرف تولقاء میں اور دو سری طرف خد اتعالیٰ پریقین بڑھانے کا ایک ذریعہ (۱) پہلا درجہ دعا کی قبولیت کا ہے-(۲) دو سرا درجہ کلام الٰہی کا ہے (۳) تیسرا درجہ صفات اللیہ کے بندے کو اپنی آغوش میں ڈھانبے لینے کا ہے۔

اسلام کا مید دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی پہلاد رجہ یعنی دعاکی قبولیت کا زات کابقین دلانے کے لئے اور اپنے دو د کاعلم دینے کے کے اور اپنی طرف تھینچے کے لئے وعاکا دروا زہ کھولا ہے۔ لیمیٰ خداتعالیٰ ہے اگر کوئی انسان دعاکر آ ہے تو خداتعالیٰ اسے قبول کر تا ہے بشر طیلہ دعا اس طریق پر ہوا ور اس حد تک ہو جس حد تک کہ وعا ہوئی چاہئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُمَدَّی تُجیئے۔ اُلْمُعْتَ صَلَّدًا اِذَا دَعَاءُ وَ یَکھُٹِٹُ السُّوْمَۃُ وَعَا ہُوئَی جَالِمُ کَالَمُ اَدَّا اَکْرَرْمِسِ ءَاللَّہُ مِّتَا اللّٰہِ قَلِیْکُہُ مَّا تَذَکُرُونَ۔ <sup>49</sup> وہ کون ہے جو مصطری دعا متنا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس دعاکو قبول کر کے اس پکارٹ والے کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور جو طالم ہو اس کے ظلم کو دور کرکے اس مظلوم فریادی کو اس کی جگہ پر قائم کر دیتا ہے۔ کیا اس خدا کی طاقت کا کوئی اور بھی ہے ؟ گرتم لوگ شیحت نہیں حاصل کرتے۔

اس درجہ کو اللہ تعالی نے سب کے لئے کھلا چھو ڑا ہے لینی خواہ کی نہ ہب کا آد می ہواس کی درجہ کو اللہ تعالی کے دہ دعاؤں کو جہ ہو ہوں کہ دعاؤں کو جہ ہو ہوں کہ دعاؤں کو جہ ہو ہوں کہ جہ ہوں کہ ہوں کہ جہ ہوں کہ ہوا ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوائت کے جہ ہوائی کی طرف متوجہ کرنے کے لئے کہتھ نہ کہتھ عرفان ہرحالت کے لوگوں کو ملنا چاہئے کیونکہ انسان توجہ بھی تیجی کرتا ہے جہ اس کے دل میں کی چیز کی اہمیت پیدا ہو جہ باتی ہو جہ بی تیجی کرتا ہے جب اس کے دل میں کی چیز کی اہمیت پیدا ہو جہ بی تیج کہ تاہم جب اس کے دل میں کی چیز کی اہمیت پیدا ہو جہ بی تیج کہ تاہم جب ہو جہ تی ہو تی تی ہو تاہم ہو تی ہو

سیر مقام جیسا کہ میں نے بتایا ہے سب نہ اہب کے لوگوں کے لئے کھلاہے۔ ہر نہ ہب کے لوگ خدا ہے۔ ہر نہ ہب کے لوگ خدا ہے و عاکر کے دیکھ سکتے ہیں وہ اس کافا کمہ محسوں کریں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ بہت می مشکلات جن ہے وہ پہنے تکلیف پاتے بتے دعا کے ذریعہ ہے حال ہیں پیدا ہو جا آئیں گی۔ مگر بید درجہ عرفان کا بہت ہی ناقص درجہ ہے کیو نکہ ہروقت بہ شیہ انسان کے دل ہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید جو کام دعا کے بعد ہوگیا ہے اس نے بیل مجمی ہو ہی جاتا تھا اور شاید جو مصیب سرک گئی اس نے بیل ہجمی رک جاتا گئا تھا کیو نکہ بسااو قات ہم دیکھتے ہیں کہ انشا قات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہوتا ہوا کام رک جاتا ہے اور اس کے لئے دعا بھی کوئی نہیں کی گئی ہوتی بلکہ بعض او قات وہ خوض جس سے معاملہ گذر امو تا ہے دعا کا تاکہ ہی نہیں ہوتا۔

علاوہ ازیں اس درجہ میں ایک میہ بھی نقص ہو تا ہے کہ میہ بعض طبعی قوانین سے مشاہہ ہے لیمنی مسمریزم اور بیٹائزم اور ان دونوں طبعی قوانین کے ذریعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بیاریاں دور ہو جاتی ہیں اور کئی تکالیف رفع ہو جاتی ہیں۔ پس شبہ پڑتا ہے کہ شاید دعاای قتم کی کوئی چیز ہو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہ آتی ہو بلکہ صرف اجتماع توجہ کے سبب سے بعض نتائج پیدا ہوجاتے ہوں۔ گویہ شبہات اس درجہ کی دعاکے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی یہ ایک حد تک یقین کا ذرایعہ ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا کتے ہیں۔ میں نے جو یہ کما ہے کہ اس درجہ کی دعاکے متعلق بیہ شبہات ہو سکتے ہیں تو میرا میہ مطلب ہے کہ ایک درجہ دعا کا اور نبے جو یالکل بیٹنی ہے مگروہ اگلی حتم کے عرفانوں میں شامل ہے اس کاذکر انمی کے ساتھ کردں گا۔

اسلام اس درجہ کے متعلق خاص زور دیتا ہے دو سراد رجہ عرفان کا کلام الٰبی ہے دوسرے نداہب عام طور پراس دروازہ کو ہند سجھتے ہیں لیکن عقل اس ا مرکو نشلیم نسیں کر سکتی کہ وہ خدا جوایئے بندوں کواپی ہستی کا یقین دلانے کے لئے پہلے کلام کر تا تھااب اس نے کلام کرنا بالکل بند کردیا ہے۔ خد اتعالٰی کی صفات تو ہیشہ قائم رہتی ہیں۔وہ تو نقص اور زوال ہے پاک ہے پھر بیہ خامو شی جو سینکڑوں سال سے شروع ہو کراب ہزاروں تک پینیخے والی ہے کیوں ہے؟ اگر وہ کلام نہیں کر تا تو کیو نکر سمجھاجائے کہ وہ سنتاہے؟ اور پھر کیو نکر سمجھا جائے کہ اس کی ہاتی صفات درست ہیں؟ کیا کسی کا حق نہیں کہ اس کے کلام کے بند ہو خانے پریہ سوال کرے کہ کیوں ہیا نہ سمجھاجائے کہ اب وہ دیکھتابھی نہیں اوراس کاعلم مجھی جاتا رہاہے اور وہ حفاظت بھی اب نہیں کرسکنا بلکہ دنیا کا کار خانہ اب آپ ہی آپ چل رہا ہے؟اگر باقی صفات اس کی ای طرح کام کر دہی ہیں کہ جس طُرح پیلے کام کرتی تھیں تو اس کے کلام کاسلسلہ کیوں بند ہو گیا ہے؟وہ وراءالوراء ہے اوراس کی ذات کابقین دلانے کے لئے اس کی رؤیت تو ممکن ہی نہیں ایک اس کا کلام تھاجو لوگوں کو اس کے موجو د ہونے کاعلم رہا کرتا تھا اب بیہ راستہ بھی اگر بند ہو گیا ہے تو پھراس پر یقین دلانے کا اور کو نسار استہ کھلاہے؟ اے بھائیو اور بہنو!اسلام کہتاہے کہ بیہ خیال کہ خدا کے کلام کاسلسلہ بند ہو گیاہے و رست نہیں ۔وہ اب بھی اسی طرح بولتاہے جس طرح پہلے بولتا تھاوہ اب بھی اسی طرح اپنے بندوں کو یا د کر تاہے جس طرح پہلے یا د کر تا تھا بلکہ اس نے اپنی طرف ہدایت دینے کے لئے کلام کاسلسلہ بھی دعا کے سلسلہ کی طرح و سیع کیا ہوا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی جو خدا کے دین سے دور ہوجاتے ہیں بھی الهام ہوجاتا ہے تاکہ وہ راستبازوں کے کلام پر شک نہ کریں بلکہ ان کی صدافت پر گواہ ہوں۔

قرآن كريم فرما آ ج إنَّ النَّيْنَ قَانُوا رَتُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَشَنَزُلُ عَلَيْهِمُ الْمُلْكِحَةُ ٱلةَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْوَنُوا وَابَشِرُ وَالِالْجَنَّةِ النِّينِ كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ نَحْنُ أُولِيَّا وَكُمْ فِي الْحَيْو وَالدُّ ثِيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهُا مَا تَشْتَهِينَ ٱلْفُصُّمُ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ \* \* أَ وه لوك و كت بِس ك خدا امارا رب ہے پھراس ا مربہ قائم ہوجاتے ہیں۔ کوئی معیبت ان کوڈراتی نئیں۔ ان بے فرشتے ہیہ کلام کے کرنازل ہوتے ہیں کہ ڈرونئیں اور ندا ہے نقصانات پر نم کھاؤ بکہ خوش ہواس جنت پر کلام کے کرنازل ہوتے ہیں کہ در مرنے کے بعد کی جسم کا تم کو وعدہ دیا گیا ہے ہم تمہارے ورلی زندگی ہیں بھی دوست ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی ہیں بھی دوست رہیں گے۔ اور حمیس وہ چر کے گیا جو تمہارے نفول کی خواہش ہے اور جو کچھ ما تکو کے وہ کے گائی لقائے الٰئی کی خواہش جو مومنوں کی اصل خواہش ہوتی ہے اعلیٰ اور المحل طور سے بوری ہوگی۔

اس آیت ہے طا ہر ہے کہ اسلام کلام النی کے مزول کادروازہ کھلا سمجھتا ہے بلکہ اس کا دعدہ اس کا دعدہ کرتا ہے اور سیام طاہر ہے کہ جس ہے خداتعالی براہ راست یا بذریعہ طائکہ کلام کرے گا اس کا بیشین اور ایمان اللہ تعالی پر کس قدر بڑھ جائے گا اور اس کے دل کو کس قدر تقویت حاصل ہوجائے گی کیونکہ کلام سنا بھی ایک فتم کی رؤیت ہی ہے اگر جنگل میں کوئی دوست جدا ہوجائے اور وہ ہمیں آواز دیدے کہ میں فلال جگہ موجود ہوں تو ہمارا خطرہ اس کے دل کو خداتعالی پر ایسا طرح کہ دیکھے ہوئی چیز کا ہوتا ہے جس طرح کہ دیکھے ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔

اسلام کاپ دعوی ہی نہیں بلکہ تیرہ سوسال ہے برابر آج تک مسلمانوں میں ایسے انسان پیدا ہوتے چلے آئے ہیں کہ جن سے خدانے کلام کیا ہے اور بیا امرتوا ترکی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ پس اس کے متعلق بنگ کرنا گویا کہ فیک شاکھ اور ہم ۔ مرتب) کا در دازہ کھولنا ہے۔ اس نمان میں حضرت مسیح موعود پر خدا کا کلام نازل ہوا اور آپ کی قوت قدیہ کے اثر سے اور ہزاروں آورمیوں کو اس جمتا ہوں کہ کم ہے کہ پکچاس آورمیوں کو اس جمتا ہوں کہ کم ہے کم پکچاس فیصدی احمد ی ہوں گے جنہوں نے کئی نہ کسی رنگ میں شہمتا ہوں کہ کم ہے کم پکچاس فیصدی احمد ی ہوں گے جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں خداتوالی کا کلام سناہو گااور ان کے ایمان اور پیشین کو اس سے تقویت حاصل ہوئی ہوگی۔

ا یک بات اس جگہ یا در تھنی چاہئے کہ خدا کے کلام سے مرادوہ تشریح نمیں ہے جو آج کل لوگ سجھتے ہیں یعنی کوئی خیال نیک ان کے ول میں زور سے پر جائے تو وہ اسے الهام اللی قرار د کے لیتے ہیں بلکہ بعض لوگ فاوا تفیت کی وجہ سے اس قدر ترقی کر گئے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ مجھی خداتعاتی کا کلام الفاظ میں نازل نمیں ہوا۔ بلکہ نبیوں کے دلی خیالات کا نام ہی کلام اللی رکھ لیا گیا ہے اسلام اس امر کا ہرگز قائل نمیں بلکہ اسلام ہمیں یہ تیا ہے کہ الهام اللی الفاظ میں

الهام کی ان اقسام کے علاوہ دواو را قسام بھی ہیں جو بجائے الفاظ کے تصویری زبان میں بازل ہوتی ہوتی ہے۔ اوراس میں بوقی ہیں۔ ان میں سازل ہوتی ہوتی ہے۔ اوراس میں کو آل امر بطو را سنفارہ کے سی فکل میں دکھایا جاتا ہے جیسے مثلاً دودھ دکھایا گیاتو اس سے مراد علم ہوگا اور بیاری ہوگی۔ دو سری فتم کشف کی ہے جو اس موش ملا اور بیاری ہوگی۔ دو سری فتم کشف کی ہے جو اس طرح خلا ہر ہوتی ہے کہ انسان کا مل ہوش میں بھش وفات یا نتوں سے روحانی ملا قات کر لیتا ہے یا بھش امور جو کمیں اور جگہ ہوں ہے۔ کام میں مشغول ہوتا ہے۔ اس قتم کے نظارہ کو اسلامی اصطلاح میں کشف کہتے ہیں میہ سب اقسام قرآن کر مم ہوتا کہ بیات ہی جاتا ہوتا کی ہوتا ہے۔ اس قتم کے نظارہ کو اسلامی اصطلاح میں کشف کہتے ہیں میہ سب اقسام قرآن کر مم ہے۔ خاب بن مگران کا تفصیل اور کو سب لمباردے گا۔

غرض میہ کہ اسلام الهام کی تشریح میہ نمیں کر تاکہ یو نمی دل میں ایک خیال پیدا ہو وجائے۔ ایسا خیال محض الهام کی نعت سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اگر اس کو صحیح تسلیم کرلیا جائے تو الهام کی حقیقت کچھ باتی ہی منتیں رہتی۔ خالی خیال اور تحریک قبلی تو دینا کے ہر محض کے دل میں پیدا ہوئے رہتے ہیں اور اگر میہ الهام ہے تو پھر جو خیال کسی کے دل میں پیدا ہو وہ اسے الهام قرار دے سکتا ہے تب تو دنیا کی کوئی کتاب ایسی نمیں جو الهام سے خالی ہو۔ کلام اسی تو وہ ہونا چاہئے جو یقین اور وثوق کی راہ پیدا کرے نہ کہ وصاوس اور شہمات کا دروازہ کھولے۔ اور اگر الهام

اس میں کوئی شبہ نمیں کہ گفظی الهام کے متعلق بھی بعض او گوں کو وسوسہ ہو سکتا ہے کیو نکہ دماغ کے بعض نقص الیے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو مختلف نظار سے نظر آ جائے ہیں یا بعض وفعہ الفاظ بھی سائی دیتے ہیں۔ مگراس میں ایک بچاؤ ہے اوروہ یہ کہ اس صورت الهام سے بعض وفعہ الفاظ بھی سائی ہم محتصر ار آ دمی اسے خیالات کو الهام قرار دے سکتا ہے اور اس کے دعائے میں نقص ہو لیکن صورت اول میں توایک تھوڑے دوورکرنے کی کوئی صورت ہی اس کے یاس باتی نمیں رہتی ۔

غرض جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ بید وسوسہ کہ الهام دی خیال کا نام ہے الهام سے دوری کے سب ہے ہوا ہے۔ اگر الیہ لوگوں کو خد اتعالی کا الهام ایک دفعہ بھی ہو تا تو بیداس دھو کے میں شہ پڑتے اور سمجھ جاتے کہ اللہ تعالی مج بیت اور ساتھ ہی دکش آواز میں لفظوں میں کلام نازل کر تا ہے جے اس کے بندے ای طرح سنتے ہیں جس طرح دو سرے کلاموں کو اور اس میں کی وہم یا خیال کا گمان نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالی کے قضل سے راقم مضمون بھی اس کا تجربہ کارہ اور اپنے تجربہ کی بناء پر کہ سکتا ہے کہ خد اکا کلام الفاظ میں نازل ہوتا ہے محض خیال کے طور پر نہیں۔

اس جُديريدياد ركھنا چاہئے كہ قرآن كريم كے نزديك ہرايك الهام يا خواب يا كشف

خدانعالیٰ کی طرف ہے نہیں ہو تا ملکہ اسلام اس ا مرکو تشلیم کر تا ہے کہ الهام یا خواہیں گئی اقسام کی ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وَالنَّجْم إِذَا هُوٰی بِمَاصُلُّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَوْى - وَمَا يَسْطِقُ عَن الْهُولِي إِنْ هُوَالا وَحْيَ يُوْحِي عَلْمَهُ شَدِيدُ التَّهُاي بے جزیوٹی کو بطور شمادت پیش کرتے ہیں جب وہ گر جائے یعنی جس طرح وہ بوٹی جس کی جڑھ نہ ہو اگر او خچی ہو تو گر جاتی ہے اس طرح جو شخص نبوت کے دعویٰ میں جمو نا ہو تا ہے خواہ الهام کا بنانے والا ہو خواہ دھو کا خور دہ ہو - چو نکہ اس کی تعلیم کی بنیاد ان روحانی علوم پر نہیں ہوتی جو کسی سلسلہ کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں اس لئے جب اس کی جماعت بڑھنے لگتی ہے تو اس میں انحطاط کے آثار پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اور دوبلند وبالانسیں ہوسکتی بینی ایک مستقل نہ ہب ک صورت اختیار کرنے سے پہلے اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دو سرے نہ اہب کے مقابل مرادنیجا کرکے نہیں کھڑا ہو سکتا بلکہ ایک فرقہ کی ہی صورت میں ہو تاہے کہ اس کا سرینچے ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتا ہے تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا اور نہ وہ شرارت سے میہ دعویٰ کرتا ہے بعنی نہ تو اس کو دھوکا لگاہے اور نہ ہیہ جانتے ہوئے کہ مجھے کوئی الهام نہیں ہو تا فریب سے الهام بینا تاہے اور نہ وہ اپنی خواہشات کے سبب سے کلام کرتا ہے لینی الیانئیں ہوا کہ اس کی خواہشات نے اس کے سامنے بعض نظارے بنا کر د کھلائے ہوں اور وہ ان کو الهام سمجھے بیٹیا ہو بلکہ اس کو الهام ہوا ہے جو کسی اور طاقت نے کیا ہے تگریہ شہرنہ کرنا کہ شیطان کی طرف سے الهام ہوا ہے بلکہ اس کا لهام کرنے والاوہ طاقتور خداہے جس کے ہاتھ میں سب پچھ ہے۔ پس وہ اپنی قوت اور طاقت کے اظہارے اس امرکو ثابت کردے گا کہ اس کاالهام حیاہے۔اور خدا کی طرف ہے ہے اور اس کی جماعت بزھے گی اور تنے والے ورخت کی طرح او نچی ہوگی اور تمام طبائع اور علوم کے لوگ اس میں داخل ہوں گے اور زمانہ اس کومٹائنیں سکے گااور وہ دو سرے کثیرالتعد ادنہ اہب کے سامنے مراو نجاکر کے کھڑا ہو گااور ان میں سے بگنا جائے گا۔

اس آیت میں الهام کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک وہ الهام جس کے منع کاپنة لگانا نسان
کے لئے مشکل ہوتا ہے بعنی جو دماغ کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے ، دو سرے وہ الهام جو نفسانی
خواہشات کا نتیجہ ہوتا ہے اور انسان سوچ تو معلوم کر سکتا ہے کہ جو خیالات میرے دل میں پیدا
ہوتے تھے ان کی کے مطابق میں نے نظارہ و مکھے لیا ہے تیسرے وہ الهام جو شیطانی ہوتا ہے بعنی جس
میں روحانیت کے طاف بے ویٹی اور بدی کی تعلیم ہوتی ہے اور چوتنے وہ الهام جو خداتعالی کی

طرف سے نازل ہو تاہے۔

پس جب میں یہ کتابوں کہ الهام کو اسلام خداتعالیٰ کی طاقات کا ایک ذرایعہ قرار دیتا ہے تو اس سے میری میہ مراد نہیں کہ ہر خواب اور الهام الیائے۔ میں اس امر کو تشکیم کر ناہوں اور قرآن کریم جدید جحقیق سے بہت پہلے خوابوں کے متعلق بیان فرما چکاہے کہ ان کی دوفسمیں طبی جیں۔ ایک تو وہ جو داغی خرابی کے نتیجہ میں آتی ہیں اور دو سری وہ جو خواہشات نضافی کے نتیجہ میں آتی ہیں ملکہ میرامطلب صرف ان الهابات سے ہے جو خد اتعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور نشانی یا خواہشات سے بیدا ہوئے والے الهاموں سے متاز ہوتے ہیں۔

تحربسرطال چو خکہ الهامات کی اور اقسام بھی ہیں اس لئے عام الهام بھی عرفان کے لئے اس قدر مغید نہیں کیونکہ کامل عرفان کے لئے ذریعہ بھی ایسائیٹٹی ہونا چاہئے کہ جو اپنی ذات میں کامل ہواور اس کے بعد شک وشبہ کی شخوائش ہی نہ رہے -

یا در کھناچاہئے کہ میں نے عام الهام کے الفاظ اس لئے استعال کئے ہیں کہ نہ کو رہ بالاشہمات صرف عام الهام کے متعلق ہی پیدا ہو سکتے ہیں ور نہ دعا کی طرح الهام اور و تی کا بھی ایک الیہ الیہ ای درجہ ہے جو تیمری قتم کا عرفان پیدا کر تا ہے اور جے اس تیمری قتم کے پیچے بیان کیا جائے گا-ور نہ عام الهام دو سری قتم کا عرفان تو پیدا کر سکتا ہے یعنی عین الیقین تک تو پہنچادیتا ہے گراس سے اور نہیں لے جاتا۔

اوپ کے سات ہا ہیں۔

وونوں تعموں کے عرفانوں کو بیان کرنے کے بعد اب میں تیمری قسم کے عرفان کو بیان کر تا ہوں۔ اسلام اس قسم کے عرفان یعنی چی ایشین کے پید اکرنے کا بھی دعوید ارہے اور اس پر بڑے خوار سے مسلمانوں کو تھم ہے کہ پانچوں نمازوں میں دن رات میں کوئی خوار سے اور اس پر بڑے چاہیں بچاس دقعہ یہ دعاخد اتعالی ہے کیا کریں کہ اسے خدا تو جمیں صراط مستقیم دکھا اور وہ صراط مستقیم دکھا جس پر پہلے لوگ گذر بچھے ہیں جن پر تو نے انعام کیا تھا۔ اور قرآن کریم میں دو سری جگہ فرمایا ہے کہ انعام والے لوگوں ہے وہ لوگ مراد ہیں جن کو خدا تعالی نے نبوت کے متنام پر پا ہے۔

مسدیقیت یا شعادت یا صالحیت کے متنام پر کھڑا کیا ہے یعنی یا تو وہ نبی ہیں یا نمیوں کے قریب پنچے ہوئے ہیں۔ کو قریب نے خوار کے متنام کر کھڑیں خدا تعالی کی صفات سے حصہ لینے والے اور اس رتبہ پر پنچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات کے عملی اثر ات کو لوگوں کے سامنے ٹیش اور اس رتبہ پر پنچے ہوئے ہیں کہ وہد کو خدا تعالی کی صفات کی عملی اثر ات کو لوگوں کے سامنے ٹیش کرسے ہیں اور اس پر بہنچ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات کی عملی اثر ات کو لوگوں کے سامنے ٹیش کرسے ہیں اور اس نے تبیل کرسے ہیں اور اس کی تعرب کی خوار کو خدا تعالی کی صفات کی عملی اثر ات کو لوگوں کے سامنے ٹیش کی سے بینے ہیں اور اس نے تبیل کرسے ہیں اور اس نے تبیل کی صفات کی عملی اثر ات کو لوگوں کی سامنے ٹیش کرسے ہیں اور اس نے تبیل کی صفات کی عملی اثر ات کو لوگوں کے سامنے ٹیش کی سے کیں ہوں خدا کے خوار کیں مطاب کی طرف را انجمائی کر کیا تھیں۔ یاوہ کی کی کیل کی سے کرسے ہیں۔ یاوہ کی کو کو کو کو کیا تعالی کی صفات کی عملی دور کر کیا تھیں۔

شمادت کے درجہ کی قابلیت ہیدا کر رہے ہیں ان مقامات میں سے پہلے تین مقامات ہی دراصل وہ مقامات ہیں جن پر پہنچ کرانسان شک و شبہ سے پاک ہوجا تا ہے ۔

ہمیں کیافائدہ ہے اس ا مربر زور دینے کا کہ خد اتعالیٰ علیم ہے۔ جب تک کہ اس کے علم کاہم کو یقینی ثبوت نہیں ملتا؟ جب تک ہم اپنی آنکھوں ہے اس کے علم کامشاہدہ نہ کریں۔ ہم سم طرح تسلی سے بلکہ میں کتا ہوں دیا نتذاری ہے کہ سکتے ہیں کہ وہ فی الواقع علیم ہے۔ خدا تعالیٰ کی نسبت کماجاتاہے کہ وہ زندہ کرتاہے اگر ہم اس کاکوئی ثبوت نہیں دیکھتے کہ وہ زندہ کر سکتاہے تو ہم کس طرح یقین ہے بلکہ میں کمتا ہوں دیا نتداری ہے کمہ سکتے ہیں کہ وہ فی الواقع مُردول کو زندہ کرتا ہے۔ کما جاتا ہے کہ وہ خالق ہے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قانون کے ماتحت سب پچھ ہو رہاہے بھرہم کس طرح مانیں کہ اس بیدائش میں خد اکا بھی کوئی وخل ہے اور ہم کس طرح و توق ہے بلکہ میں کتا ہوں ویا نتد اری ہے کہ یکتے ہیں کہ واقع میں خدا خالق ہے۔ پھر ہم کتے ہیں کہ ہرایک چیزاس کے قبغیر میں ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں انسان اس کی ذات کا بھی انکار کرنے والے موجو دہیں چر جبکہ ہم اس کے تصرف کا ظاہر میں کوئی نشان نہیں د کیھتے تو ہم کس طرح علم کی بناء پر بلکہ میں کہتا ہوں کہ دیا نتد ا ری ہے کمہ کئتے ہیں کہ خد اتعالیٰ کو ونیا کی چیزوں پر تصرّف حاصل ہے - نہی حال سب صفات کا ہے جب تک ہم اس ا مرکا یقینی ثبوت نہ ر کھتے ہوں کہ خداتعالیٰ کی طرف ہے ان صفات کا ظہور اس رنگ میں ہو تا ہے کہ ہم اس کو القاق کی طرف منسوب ہی نمیں کر کیتے ہم کس طرح کمد یکتے ہیں کہ یہ صفات خدا تعالیٰ میں ہیں ۔ ملکہ حق سے ہے کہ جب کہ خدانعالی کی ذات تو نظر نہیں آتی اس کا علم اس کی صفات کے ہی ذریعہ ے حاصل ہو تا ہے تو جبکہ ہمارے یاس کوئی یقینی ثبوت اس کی صفات کے ظہور کا نہ ہو ہم ویا نند اری ہے یہ بھی کب کمہ سکتے ہیں کہ کوئی خد ابھی موجود ہے اور جو کچھ دنیا میں ہو رہاہے بیہ مب کسی ہے جان قانون قدرت کا جو کسی غیرمعلوم تیج در جیج جو ڑکے ساتھ نمایت ہی تعمل طور پر چل رہاہے نتیجہ نہیں ہے۔

اس شبہ کا زالہ صرف اسلام ہی کرتا ہے۔ اس کی تعلیم پر چل کرا لیے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ صفات اللیہ کے مظمرہوتے ہیں اور جو پہلے خودا بن ذات پر صفات اللیہ کا پُر تَوَّ ڈالتے اور چردو سروں کو اس کا نشان دکھاتے ہیں اور چستی باری تھائی کا کاس عرفان بخشتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لئے کہ لوگ اس کے وجود کو پچانیں اور شک و شبہ کی زندگ

ہے ماک ہوں حضرت مسیح موعو د کو بھیجاتھا ہو کہ اسلام کی تعلیم پر عمل کرکے اس مقام پر پہنچے جس یر قدیم سے نبی پینچتے چلے آئے ہیں بلکہ بہت ہے جمیوں کے مقام ہے بھی اور قرآن نے اس مقام تک آپ کی راہنمائی کی جس تک ابراہیم "اور مویٰ" اور مسیح " کو راہنمائی حاصل نہ ہوئی تھی اور آپ نے اپنی قوت قدسیہ سے خداتعالیٰ کی صفات کوالیے بقینی رنگ میں ٹابت کیا کہ ہرا یک جو دیکتا ہے حمران ہو جاتا ہے اور جو سنتا ہے دیگ رہ جاتا ہے۔ لاکھوں میں جوان نشانات کے ذریعہ ے زندہ کئے گئے ہیں اور لا کھوں ہیں جو ان معجزات کے ذریعہ سے پیاریوں سے شفادیے گئے ہیں۔ آپ نے وہ درجہ عرفان کا پایا جس کے بعد کوئی شک اور شبہ باتی نہیں رہتاا ور اس طرح خد ا ہے لیے کہ جس کے بعد کوئی دوری باقی نہیں رہتی اورالیی پیونٹگی حاصل کی کہ اس کے بعد کوئی افتراق نہیں اور خدا تعالیٰ کے رنگ میں ایسے رنگئین ہوئے کہ اور کوئی رنگ آپ پر ہاتی نہ رہا۔ آپ دنیا ہے بگنگی منقطع ہو کرای یارازل کے ہوگئے اوراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یا رازل آپ کا ہوگیا۔ غرض اسلام کی تعلیم کا ایک ایک تھم آپ نے خود تجربہ کرکے دیکھااور اس کو سیح پایا اور اس کے نیک نتائج آپ نے محسوس کئے اور آپ پر خداتعالیٰ نے اپنی صفات کی چاور مثلتی طور پراُڑھائی اور آپ اس سے مزین ہو کر دنیا کی طرف واپس لوٹے تا کہ لوگوں کوخد ا کی طرف لے جائیں۔ آپ ہی کا حق تھا کہ آپ لوگوں کو خد اتعالٰی کی طرف لے جاتے کیو نکہ پیر قدیم ہے سنت چلی آتی ہے کہ وہی اوپر جائے ہیں کہ جو اوپر سے آتے ہیں۔ حضرت منع فرماتے یں "اور کوئی آدی آسان پر نمیں جاتا لیکن وہی جو آسان ہے آتا ہے" ۱۰۲ اور میں اس پر بیر زیادہ کر تا ہوں کہ کوئی فخص آسان پر نہیں جاسکتا گروہ جو آسان سے بھیجاجا تا ہے۔ پس حضرت سیح موعو و جن کو بطور عطیہ کے خد اتعالی نے اپنے جلال کی چاد را ٌ ڑھائی اور پھردنیا کی ہدایت کے لئے ونیا میں واپس جمیحا آپ ہی کا حق تھا کہ لوگوں کو خد اتعالیٰ تک بھیےا میں ، چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کو اپنے وجو دے ظاہر کیاا و رخد اتعالیٰ کو لوگوں ہے قریب کرکے لوگوں کو خداے قریب کردیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کھوُیڈو کِ اُلْاَیْصَارَ ﷺ خدا ہندوں کی کزوری کو د کچھ کرخودان کے قریب ہو تاہے۔ چنانچیہ جس طرح قدیم زمانہ ہے اس کی سنت ہے وہ اب بھی مسیح موعو دیرِ ظاہر ہوا -او راس کے ذریعہ ہے اس نے اپ آپ کو دو سری دنیا پر ظاہر کیا تا ثابت ہو کہ وہ خدا زندوں کاخدا ہے۔وہ جس طرح ابرہام کاخد اتھا' مو کی کاخد اتھا' مسے کا خدا تھا' آنخضرت اللکافیج کا خدا تھا' اب بھی وہ ہمارا خدا ہے ۔ اس نے ہم کو نسیں چھوڑا بلکہ ہم

نے اپنی جہالت ہے اس کو چھو ڑا ہو اتھا۔

یہ تو مشکل ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ایک ایک صفت کے متعلق بیان کروں کہ نمس طرح مسج موعود نے عرفان کامل کے حصول کے بعد اس کو دنیا کے سامنے پیش کیااور ٹابت کیا مگر میں بطور مثال کے چند صفات کو لے لیتا ہوں۔

اول ایک صفت ہے۔ ہموٹی بڑے پیش کرتے ہیں علم کی صفت ہے۔ ہم ند ہب کے لوگ کستے ہیں کہ خدا علیم ہے ہمرند ہب کے لوگ کستے ہیں کہ خدا علیم ہے ہراک چھوٹی بزی بات کو جانتا ہے مگر باد جو داس کے کوئی نہیں بتا تا کہ کیو تکر معلوم ہو کہ خدا علیم ہے۔ حضرت مسج موعود علیہ السلام نے اس صفت کو عملی جو توں سے دنیا پر خاہت کیا۔ چنانچہ آپ نے ایسے علوم دنیا پر فاہر کئے جن میں ہے بعض دنیا کی نظروں سے مختی تھے کہ ان کا طریق حصول غیر معمولی تھا اور بعض ایسے تھے کہ ان کا طائبا تا کا طائبا تا کا طائبا تا کا طائبا تا کا طریق حصول تھا ہو ہے جو آپ نے دی ہے اور جس کا پچھے حصد مختیراً بطور نمونہ کے ہیں اور جس کا پچھے حصد مختیراً بطور نمونہ کے ہیں اور چس کا پچھے محت آگے بیان کروں گا اور امرود م اور حس کا مثالیں میں ذیل میں بیان کرتا ہوں۔

شماید آپ لوگوں میں سے اکثر اس امرے ناوا تف ہوں کہ آپ بندوستان کے اس گوشہ کے رہنے والے بندوستان کے اس گوشہ کے رہنے والے بنے جس پر سکھ حکمران تنے جن کے زیرِ عکومت علم کانام ونشان نہ ماتا تھا۔ آپ کی مدرسہ میں نہیں پڑھو دس دن کے لئے بھی آپ نے کی در ساہ میں تعلیم نہیں حاصل کی۔ آپ کے والد صاحب نے معمول مدر سول کے ذریعہ سے چند ابند ائی کتب آپ کو بڑھوا دی تھیں مگرجب آپ کو اللہ تعالی نے مقام بوت پر ممتاز کیا تو ایک بی رات میں آپ کو بڑی اوادی تھیں شان کے ساتھ سکھاویا کہ عرب اور مصر کے علاء اس کا مقالمہ کرنے سے عاجز آگئے۔ آپ نے عربی زبان میں بڑی تحدی کے ساتھ کی اور اپ خالف کو باربار چینج دیا ہے کہ اگروہ آپ کی تعلیم اس بی تی کتب لکھ کرد کھاویں۔ گراوجو دیا را رچینج دیا ہے کہ اگر وہ مگریا وجو دیا را رچینج دیا ہے کہ اور مقابلہ کی دعوت و پے کے ایک فیض بھی مقابلہ پر نہیں آیا۔ نہ کو کی مصر کا عالم نہ عرب کانہ بندوستان کا۔ اب بی نشان جو آپ سے فاہر ہوا۔ اگر اللہ تعالی کے علیم ہونے کا اثبوت نہیں تو اور کیا ہے ؟ کیا عقل اس امر کو تنایم کر کتی ہے کہ محض ایسا کملل پیدا کر ملک ہے کہ کوئی صورت امکان نہیں کہ آپ نے دو سے اس قد ردور ہے اور علی مراکز سے خص ایسا کملل پیدا کر ملک ہے کہ کوئی صورت امکان نہیں کہ آپ نے دو سے اس قد ردور ہے اور علی مراکز سے خص ایسا کملل کی کہ کوئی صورت امکان نہیں کہ آپ نے دو سرے اس قد ردور ہے اور علی مراکز سے خص ایسا کمل کوئی سے فل

ہو۔اوراگر سکھ بھی می ہو تو بجکہ جنجاب کی با قاعدہ ورسگاہوں بیں پڑھے ہوئے لوگ چند صفحے عربی کے نہیں لکھ سکتے تو آپ نے بخاب بیں بیٹھے پیٹھے چند دن کی صحبت بیس عربی پر اس قدر عبور کساں کے نہیں کیے خوب کے سام کرلیا کہ عربی بیس بھٹینیں کے قریب کتب لکھ دیں اور پھرسب علماء کو چنلئے بھی ویا مگر کوئی محف مقابل نہیں آیا۔ بے شک بعض لوگ آپی فصاحت و بلاغت میں بے نظیر سجھ جاتے ہیں۔ بھیے شکیلیئے۔ ہند ہند اور فی محف اس کی جانے کی دک وہ مصلوم ہوا کہ مثال اس جگہ چنین نہیں کی جانے کی دک وہ لوگ پہلے وعوی کر کے نہیں کھڑے ہوئے۔ پہلے تو خودان کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کی کتب کیار شبہ پائیس گی مگر جب وہ کتب مشہور ہو تھی تو معلوم ہوا کہ وہ نمایت اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ جب چند آدی پائیس گی مگر جب وہ کتب مشہور ہو تھی تو اول نکل ہی آتا ہے لیں جو اول نگا اس کا حق نہیں کہ وہ اس امرکو کوئی غیر معمولی کام قرار دے۔ مگر ایک کمزور اور نحیف آدی جو اچھی طرح چل بھی تھا کہ اس کا ووہ ایک دو ٹیس شامل ہو اور پہلے ہے کمہ دے کہ میں اول رہوں گا اور پھراول رہے تو اس کا اول رہنا ہے تھی۔ اس کا اول رہنا ہے تھی۔ ایک بھر اور کر کیا بلاطافت کی طرف منسوب کیاجائے گا۔

میں میں میں ہوتا ہے۔ خوات ہے معلوم ہوتا ہے جنانچہ ائمال باب ۲ سے معلوم ہوتا ہے خد اتعالی اب ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حواریوں کے ذرایعہ سے بھی اللہ تعالی نے اپنی صفت علم کا اظہار ای طرح کیا تھا کہ ان کو در سرے قبائل کی زبانیں سکھادی تھیں۔ طرفرق سیے کہ ان کو جیسا کہ اثمال سے ظاہر ہوتا ہے یہ میرودی قبائل کی زبانیں سکھائی گئی تھیں اور وہ ان کے بولئے میں غلطیاں بھی کرتے تھے لیکن مسلح موعود کو غیر ملک کی زبان سکھائی گئی تھی اور ایسے کامل طور پر سکھائی گئی تھی کہ خود اہل زبان اورود دابل زبان کے اورود دیاربار چینج دینے کے مقابلہ پر نہیں آئے۔

ضدانعائی کے علیم ہونے کا ایک اور ثبوت جو حضرت مسے مؤعود کے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔ بیہ غہری کا فرنس ہے جس کے لئے آج آپ اوگ جمع ہوئے ہیں آج سے چو نتیں سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک کشف ہوا تھا جس میں ولایت میں آپ کے سلملہ کی اشاعت کا ذکر تھا اس کشف کو آپ نے اپنی کتاب ازالہ او ہام میں جو ۱۸۹۱ء میں طبع ہوئی ہے شائع ہمی کردیا۔ اس کے الفاظ سہیں۔

سیاں مغرب کی طرف ہے آفتاب کاچ صنابہ منی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے "مغرب کی طرف ہے آفتاب کاچ صنابہ منی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی گاور ان کو اسلام سے حصہ کے گا اور میں نے دیکھا کہ میں شرائڈن میں ایک ممبر پر کھڑا ہوں اور

اگریزی زبان پی ایک نماے مرتل بیان ہے اسلام کی صداقت ظاہر کر رہا ہوں۔ بعد
اس کے بیس نے بہت ہے پر ندے پارے جو چھوٹے چھوٹے در ختوں پر بیٹھے ہوئے
سے اور ان کے رنگ سفید سے اور شاید تیز کے جم کے موافق ان کا جم ہو گا۔ مومیس
نے اور ان کے رنگ سفید سے اور شاید تیز کے جم کے موافق ان کا جم ہو گا۔ مومیس
نے اس کی یہ تعییر کی کہ اگرچہ میں نمیں گرمیری تحریریں ان لوگوں میں پھیلیں گی اور
بہت ہے راستباز انگریز صدافت کا مخار ہوجا کیں گے۔ در حقیقت آئے تک مغربی
مکلوں کی مناسبت دبی جا کیوں کے ساتھ بہت کم رہی ہے گویا خدا تعالیٰ نے دین کی عشل
تمام ایشیا کو دیدی اور دنیا کی عشل تمام یو رہ اور امریکہ کو۔ نبیوں کا سلسلہ بھی اول
سے آخر تک ایشیا کے بی حصہ میں رہا اور ولایت کے کمالات بھی انہی لوگوں کو سلے۔
اب خدا تعالیٰ ان لوگوں بر نظر رحمت ڈالنا جا ہتا ہے۔ " یک شائد تھی انہی لوگوں کو سلے۔

مغنون صاف ہے اور مطلب واضح ہے خداتعالی نے آج ہے چو نتیں سال پہلے اطلاع دی

کہ آپ یو رپ میں جاکر اسلام کی تبلیغ کریں گے اور آپ کی تقریبی اشاعت اسلام کا موجب

ہو تگی اور آخر مفرب ای طرح دین ہے حصہ پائے گاجس طرح کہ آن وہ دنیا ہے حصہ پارہا ہے۔

بے شک اس خواب میں آپ نے اپنے آپ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھالیکن ہی ہے مراداس کی

امت ہوتی ہے اور ان میں ہے خاص طور پر اس کے خلفاء ۔ پس اس خواب میں آپ کے یا آپ

کے کی خلیفہ کے انگلتان جاکراوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی خبردی گئی ہے اور سے بتایا گیا ہے

کہ ایک سینچ پر سے لوگوں کو احمد یہ تی تبلیغ کی جائے گی اور اسلام کی دعوت دی جائے گی اور

لوگ احمد یہ کو قبول کریں گے اور خدا اان کو برکت دے گا۔ اس اس کی پورٹ سنو! اس رؤیا کے

پورا ہونے کو معمولی بات نہ سمجھو کیو نکہ کی چیز کی حقیقت اس کے پورے صالات کے معلوم

بورا ہونے کو معمولی بات نہ سمجھو کیو نکہ کی چیز کی حقیقت اس کے پورے صالات کے معلوم

و کے بھوکہ خبردے والاکون تھا؟

حالات تو یہ تھے کہ جس وقت یہ خبردی گئی تھی اس وقت میسیت کا اس قدر غلبہ تھا کہ مسلمان مسیمیت کا اس قدر غلبہ تھا کہ مسلمان مسیمیت بالکل مرعوب ہو چکے تھے۔ یورپ کے مصنف تو خر کھتے ہی تھے بعض مسلمان مصنف بھی یہ تشلیم کرنے لگ گئے تھے کہ اسلام مسیمیت سے سوسال کے عرصہ میں مغلوب ہوجائے گا۔ اور بعض لوگوں نے تو خر ہیں ریفارم کے نام سے یہ تحریک خبروع کردی تھی کہ اسلام اور مسیمیت کی صلح کروادی جائے اور یہ تشلیم کرلیا جائے کہ مسیمیت ہی تجی ہے اور اسلام

IAA

بھی جیاہے اور دونوں میں تصادم نمیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اسلام میسجیت کے سامنے تھر نمیں سکتا۔ اور بیش لوگوں نے یورپ کے سامنے ان مسائل کے متعلق جن کو یورپ قاتل اعتراض سجعتا تھامعذرت کرتی شروع کردی تھی کہ اسلام کاوہ فشاء نمیں جو وہ خیال کرتے بیں یکہ اصل میں اسلام بھی وہی کہتا ہے جو وہ کہتے ہیں یا اس قتم کے عذر بیش کرنے شروع کر وہ کیتے ہیں یا اس قتم کے عذر بیش کرنے شروع کر ان یک اصلام ایسے تاریک زمانہ میں آیا تھاجب عرب کی حالت نمایت نازک تھی اس لئے ان لوگوں کی تدریجی اصلاح کے لئے بعض احکام دیے گئے تھے جو اصل مقصود نہ تھے۔ اب مسلمان علاء کی مجالس ان کو مشوح کردیں گیا ہے گئے تھے جو اصل مقصود نہ تھے۔ اب مسلمان علاء کی مجالس ان کو مشوح کردیں گیا ہے کہ نے مطابق کام کرتے تھے اور اصل میں آپ کی مراداس سے اور ہوتی تھی۔ غرض مسلمانوں نے اپ عمل اور آپ قول سے اس امر کو تشکیم کر ان تھی۔ غرض مسلمانوں نے اپ عمل اور آپ قول سے اس امر کو تشکیم کروں سے اور ہوتی تھی۔ غرض مسلمانوں نے اور صرف ای امر کے مختطر تھے کہ زیادہ محسوس نمیں کرتے تھے اور اسلام کی زندگی چندروزہ ہے اورہ حملہ تو اگر مرف ای امر کے منظر تھے کہ زیادہ مجسوس نمیں کرتے تھے اور اس جسلام کے ختار تھے کہ زیادہ مجسوس نمیں کرتے تھے اور ہوتی میں اور ہمیں بالکس ہی و خت تراردیا جائے۔

یہ تو قوی حالت تھی۔ خود پینگلوئی کرنے والے کا یہ حال تھا کہ اس کے ساتھ کوئی جماعت نہ تھی اس نے مسیحت کا دعویٰ ایمبی نیا نیا کیا تھا اور اس کی وجہ سے سب دنیا اس کی مخالف ہو گئی میں ۔ حکومت اس کی مخالف تھے 'ہندوا اس تھی ۔ حکومت اس کی مخالف تھے 'ہندوا اس کھی خالف تھے 'ہندوا اس کے مخالف تھے 'ہندوا اس کے مخالف تھے 'ہندوا اس کے مخالف تھی کا نمیر کے کا لف تھی اس کے مخالف تھی اور رسب نے ذیادہ مخالف تھی وعولیٰ اس کا بالکل نرالا تھا مسلمان ایک خونی مہدی اور ایک آسان سے آنے والے مسیح کے منتظر تھے اور وہ یہ پیش کر تا تھا کہ خونی مہدی نہیں بلکہ صلح کرنے آسان سے نہیں بلکہ ای دنیا ہوا ہوں نہیں بلکہ ایک دنیا تھا کہ وہ موعود میں ہی ہوں جے علم 'رتب 'عزت کی بات میں بھی دو سروں پر فسیلت نہیں ۔ کھر غیر ممالک موعود میں ہی ہوں جے علم 'رتب 'عزت کی بات میں بھی دو سروں پر فسیلت نہیں ۔ کھر غیر ممالک موفود میں ہی ہوں جے علم 'رتب 'عزت کی بات میں بھی دو سروں پر فسیلت نہیں ۔ کھر غیر ممالک موف چالیس بچاس آدی اس کے ساتھ تھے جن میں سے سوائے دوئے جو کی قدر آسودہ تھے میں بی سب نمایت غریب اور شکت حالت کے آدی تھے جن میں سے سوائے دوئے جو کی قدر آسودہ تھے بی تھی مہ تھیں جن میں ان کو این اور اپنے رشتہ داروں کی مب ضروریات بوری کرئی مزتی سے بھی کم تھیں جن میں ان کو این اور اپنے درشتہ داروں کی مب ضروریات بوری کرئی مزتی

تھیں۔ ان چند غریوں کی جماعت کے ساتھ وہ کھڑا ہوا اور نہ کو رہ بالا حالات میں وہ مغرب سے چھ ہزار میل کے فاصلہ پر ہندوستان میں ہے جو انگریزوں کی حکومت میں شامل ہے اور اس وقت کے خیالات کے مطابق نمایت حقیر حیثیت میں سب جنوانگریزوں کی حکومت میں شامل ہے اور اس سب خیالات کے مطابق نمیت میں سب ہندوستان سے کم سمجھا جاتا ہے اور ساحل سمندر سے مینکروں میل کے فاصلے پر ہے اور ایک ایسے گاؤں میں ہے جو رہل سے گیارہ میل کے فاصلہ پر ہے اور جماں ڈاک بھی ہفتہ میں صرف ایسے گاؤں میں سے جو رہل سے گیارہ میل کے فاصلہ پر ہے اور جماں ڈاک بھی ہفتہ میں صرف امتحالی منزل ور نیکلر پرائمری تھی کیونکہ اس سے زیادہ تعلیم دینے والا کوئی سکول وہاں موجود نہ مفت ہے میسکھ کی شائع کی گئی تھی اس نے بیا امتحال کا کہ مرکز تعلیم پر ھرکسائی جائے گا اور شیجوں پر سے مرک تعلیم پر ھرکسائی جائے گی اور مغرب کے لوگ اس کی صدافت کو قبول کریں گے اور میرے سلسلہ میں واضل ہوں گی اور ایسانی ہوا ہے اور ایسانی ہوا ہوں گور ایسانی ہوا ہوں کے اور ایسانی ہوا ہوا ہوں کے اور ایسانی ہوا ہوں کی حدافت کو قبول کریں گے اور میرے سلسلہ میں واضل ہوں گے اور ایسانی ہوا ہوں کی حدافت کو قبول کریں گے اور میرے سلسلہ میں واضل ہوں گے ہوگ اور آخر مغرب کی صدافت کی نیزا رواح کو بھی اس نے این طرف کھینیتا شروع کردیا۔

نہ ہی کانفرنس کی دعوت سب سلسلوں کے لئے توا یک معمولی دعوت ہے جوا پہے موقع پر دی جاتی ہے کہ فکہ آخر نہ ہی کانفرنس نے بھی توا پی شیخے کو رو نق دینی سخی گر جمارے لئے اس کی حیثیت بالکل اور ہے کیو نکہ اس دعوت نے اس کشف کو جو بالکل خالف حالات میں شائع کیا گیا تھا پورا کر دیا ہے ۔ کیو نکہ اگر بیہ سلسلہ ایک طبقی راہ افتقیار کر تا تو آج سہ نہیں ہو سکتا تھا کہ لندن کی ریاست سلسلہ ایک طبقی راہ افتقیار کر تا تو آج سہ نہیں ہو سکتا تھا کہ لندن کی مطابق اسے بڑھایا ور آخر اس کشف کے مطابق اسے بڑھایا اور آخر اس طرح ہوا جس طرح کہا گیا تھا اور فابت ہوا کہ خدا علیم ہے وہ ایک باشی بتا تا ہے جب لوگ ان کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں۔

میں ان جُوتوں میں ہے جو آپ نے صفت علم کے جُوت میں پیش کئے ایک اور جُوت کے پیش کئے ایک اور جُوت کے پیش کرنے ہے نمیں رک سکتا کیو نکہ وہ بھی یو رپ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نہایت گراا تُر یورپ اور امریکہ پر آج تک چلا آتا ہے اور وہ آپ کی وہ جینگلوئی ہے جو جنگ یورپ اور زار روس کے انجام کے متعلق تھی۔ یہ جینگلوئی مختلف او قات میں کھڑے کلڑے کرکے کی گئی ہے اور ۱۹۰۳ء سے ۱۹۰۸ء تک کمل ہوئی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ججھے خدا تعالی نے خبردی ہے کہ ا یک شدید زلزلہ آنے والاہے جس کی نسبت آپ کملھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ زلزلہ سے بیہ مراد ہو کہ زمین سلے گی بلکہ اس سے مراد کوئی ایسی آفت ہو سکتی ہے جس سے جانوں کانقصان ہو گااور مکانات کریں گے اور خون کی ندیاں بہیں گی اور لوگوں میں خت گھرا ہٹ پڑے گی۔

پھراس زلزلہ کی جو کیفیات آپ نے بتائی ہیں ان ہے معلوم ہو تاہے کہ در حقیقت اس سے ا یک جنگ عظیم مراد تھی کیونکہ آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیاہے کہ اس زلزلہ شدید کے وقت تمام د نیامیں گھیرا ہٹ مڑجائے گی۔مسافروں کے لئے وہ سخت تکلیف کاوقت ہو گا۔ (یہ شرط صاف ظاہر کرتی ہے کہ جنگ مراد ہے کیونکہ زلزلہ کا اثر مسافروں پر کوئی خاص نہیں ہو تا) ندیاں خون ہے سرخ ہو جائیں گی۔ یہ آفت یکدم اورا جانگ آئے گی لوگوں کو اس کی پہلے ہے کچھ خبرنہ ہو گیا اس صد مہ ہے جوان بو ڑھے ہو جائیں گے پیاڑا نی جگہوں ہے اٹرادیئے جائیں گے بہت ہے لوگ صد مہ ہے دیوانے ہو جائیں گے سب دنیا پر اس کا اثر ہوگا- زار روس کی حالت اس وقت نمایت ہی زار ہوگی تمام حکومتیں اس کے صدمہ ہے کمزور ہو جائیں گی جنگی بیڑے تیار رکھے جائیں گے اور کثرت ہے اوھراوھر چکر لگائیں گے تا دشمنوں کے بیڑے ان کو ملیں اور وہ ان ہے جنگ کریں زمین النادی جائے گی خد اتعالی اپنی فوجوں سمیت اترے گا تان لوگوں کو ان کے معلموں کی سزا دے۔ اس مصیبت کا اثریر ندول پر بھی پڑے گا۔ عرب بھی اس وقت اپنے تو می فوائد کو پر نظر رکھ کر جنگ کے لئے نکلیں گے۔ ترک شام کے میدان میں شکست کھائیں گے لیکن اپنی شکت کے بعد پھرانی ضائع شدہ طاقت کا ایک حصہ واپس نے لیں گے میہ زلزلہ جس وقت ظاہر ہو گا س ہے کچھ عرصہ پہلے اس کے آٹار ظاہر ہو نگئے۔ گراللہ تعالیٰ اس کو روک کر کچھ سال پیچھے ڈال دے گا۔ گریہ آفت پیٹکوئی نے شیوع (اشاعت۔ مرتب) کے سولہ سال کے عرصہ میں آئے گی اور پھریہ کہ حضرت مسے موعود کی وفات کے واقعہ ہونے کے بعد ہوگی-

کس زور اور کس طافت کے ساتھ یہ امور پورے ہوئے ہیں۔ وہ زلزلہ جس کی خبردی گئ تھی۔ کیمی شدت کے ساتھ آیا اور اس نے کس طرح دنیا کو ہلادیا؟ زلزلہ سے جیسا کہ چس لکھ چکا ہوں زلزلہ ہی مراونہ تھابیہ لفظ قرآن کریم میں جنگ کے معنوں میں بھی استعمال ہواہے <sup>۲۰۱7</sup> اور بائیس میں بھی جنگ کے گئے زلزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے <sup>2017</sup> مس طرح اس کی تمام نقاصیل پوری ہو کیں؟ کس طرح اچا تک ہے جگٹ چھڑی؟ تمام دنیا اس کی لیپٹ میں آگئ۔ 40ء میں سے پریکوئی شائع کی گئی تھی پی پورے نوسال بعد جنگ شروع ہوئی اور ہوئی بھی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ۱۹۰۸ء میں واقع ہوئی ساری دنیا پر اس کااپیاخطرناک اثر پڑا کہ کوئی اس کی زو ہے نہیں بچا۔ جو حکومتیں اس جنگ میں شامل ہو کمیں ان پر تو اس کا اثر ہونا ہی تھا۔ دو سری حکومتیں بھی اس کے اثر ہے محفوظ نہیں رہیں ۔مسافروں کے لئے اس کااثر ایبا بخت تھا کہ اس کا خال کرنے ہے دل کانیتا ہے جس وقت ہے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت لڑنے والی تو موں کے جو لوگ مخالف قوموں کے ملکوں میں تتھے وہ جس جس مصیبت میں مبتلاء ہوئے ہیں اور جن جن مشکلات میں پڑ کر بھاگے ہیں یا آخر قید ہوئے ہیں وہ ایک در د ناک قصہ ہے ہزاروں تھے جن کو سالوں تک اپنے رشتہ داروں کی اور ان کے رشتہ داروں کی اطلاع نہیں ملی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ بیاڑ اس طرح اڑائے گئے جس طرح ٹیلے اڑائے جاتے ہیں فرانس کی بعض بیاڑیاں جو جنگ کے میدان میں تھیں قریابرابر کردی گئیں بار ہاایی خو زیزی ہوئی کہ عملاً خون کی ندیاں بسہ گئیں اور دریا مرخ ہو گئے کئی لوگ اس کے صدمہ سے قبل ازوقت بو ڑھے ہو گئے اور جیسا کہ کما گیا تھا کہ بہت ہے لوگ باگل ہوگئے بلکہ باگلوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ SHELL SHOCK (جنگی جنون)ا یک نئی بیاری قرار دی گئی- ہزاروں آدی اس بیاری کا شکار ہوئے اور مبینوں بلکہ سالوں نا قابل کار ہو گئے ۔ جنگی بیڑے اس کثرت سے چکر لگاتے پھرے کہ تااپناشکار تلاش کریں کہ اس ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ زمین ایسی الٹائی گئی کہ اپ تک فرانس ا بینے تباہ شدہ علاقوں کو درست نہیں کرسکا پر ندوں پر اس کا ایساا ثریز ا کہ ان دنوں خبریں شائع ﴾ ہوئی تھیں کہ شوراور گولہ باری کی وجہ ہے ہرندے ہوا میں اڑنے لگ جاتے اور میٹھ نہیں سکتے تھے اور بہت سے ہرندے تھک کر زمین پر گر جاتے اور مرجاتے تھے۔

اس جنگ کے آخار مطابق پیشکوئی ایک وقت پہلے ظاہر ہو کررک گئے تھے۔ یعنی جولائی ۱۹۱۱ء میں جبکہ جر من نے اپناجہاز پہنتھر مراکو کے بندر AGADIR (اعادیر) کی طرف بھیجا تھا کہ اگاس بندر پر بشند کرے۔ اگر انگریزی حکومت بختی ہے دخل ند دیتی اور بعض یو رپین مدیر سے خیال کر لینتے کہ اس وقت ان کے ملک جنگ کے لئے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جنگ بجائے ۱۹۱۳ء کے ۱۹۱۱ء میں بی واقع ہوجاتی۔

جیساکہ بنایا گیا تھا عرب بھی اس جنگ میں اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور اپنے ملک کے مصالح کو مد نظر رکھ کر انہوں نے ترکوں سے علیحد گی کرلی - آخر برطابق پیشگو کی جبکہ در ہو وانیال اور عراق میں تمام کو ششیں ناکام رہیں حالا تکدیمی اصل محاذ جنگ سمجھے جاتے تھے مطابق پیشگو کی

ترکوں کو شام میں فلست ہوئی اور جنگ کا خاتمہ ہوا۔ گر پھر ترکوں کو مصطفیٰ کمال پاشا کے ذریعہ
قوت حاصل ہوئی اور جیسا کہ خبردی گئی تھی انہوں نے اپنی گم شدہ عزت کا ایک حصہ واپس لیا۔
گمرسب سے ذیادہ بیب تاک حصہ اس پیشکوئی کا وہ ہے جو زار روس کے متعلق ہے تمام
پادشاہوں سے قطع نظر کرکے زار روس کی نسبت خبردی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اس کی حالت
زار ہوگی بینی وہ صرف حکومت سے ہی علیحدہ نمیس کیا جائے بلکہ اور صدمہ بھی و کیلے گا لیخی نہ
مرے گا اور نہ مار اجائے گا بلکہ زندہ رہے گا اور نمایت تکلیف وہ معیبت میں جنا ہور ہے گا۔ کس
طرح ایک ایک لفظ ایک ایک اشارہ اس پیشکوئی کا پورا ہوا ہے ؟ پہلے اس کی حکومت گئی لیکن
اس کی جان بچائی گئی تجراور تنجی کے ساتھ بچھ دے دے کراس کو مارا گیا۔ اسکی بیوی
اور لڑکوں کی اس کے سائے تبکہ کی گئی جبکہ وہ والکل ہے بس اور رہ طاقت تھا۔

جہم ان مصائب کا خیال کرکے جو زار کو پنچے کانپ جاتا ہے اور بدن کے رو تکئے کھڑے ہوجاتے ہیں مگرساتھ ہی اس خدائے علیم پر کس قدر تقین بڑھ جاتا ہے جس نے چو وہ سال پہلے ان واقعات کی خبردی تھی جب کہ ان واقعات میں ہے بُہتوں کاخیال بھی نہیں کیاجا سکتا تھا۔

کیا یہ واقعات اس امرے ثابت کرنے کے لئے کافی نئیں کہ اسلام کا خدا علیم خدا ہے۔یا دو سرے لفظوں میں یوں کمو اسلام ہی وہ ند ہب ہے جس کے ذریعہ سے غلیم خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اور وہی وہ ند ہب ہے جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔۔

صفات الله بین ہو و سری صفت جو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے اور جس پر اکثر ندا ہمب منتی ہیں وہ طلق کی صفت ہے۔ اکثر ندا ہمب طالق ہے تام انسان اور حیوان ای کے پیدا کے ہوئے ہیں۔ ایک ایک ذرہ ای کا بنایا ہوا ہے مگر طالق ہے تمام انسان اور حیوان ای کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ایک ایک ذرہ ای کا بنایا ہوا ہے مگر وہ کیا ثبوت ہے جے وہ اس ا مرک تا نمید میں بیش کرتے ہیں بیشینا کوئی ہمی نہیں۔ ان کے دعو کی گی بناء صرف اس ا مربر ہے کہ اگر خدا تعالی دنیا کا خالق نہیں تو گھراور کون ہے؟ مگر کی دلیل و ہر بید کے سامنے بھی موجو دہے وہ قوانین نیچر کا زیادہ گراوانی ہے کیونک اس کی دنیا اور اس کا دین صرف قوانین قدرت کا مطالعہ ہے وہ باوجو داس گرے مطالعہ کے گھراس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ بیس کا رخانہ قدرت آپ بی آپ جی رہمائی ہے فاکدہ نمیں اٹھا تک قورو مرے لوگ اس سے کیا مطالعہ یر بی خرچ کرتے ہیں اس کی رہمائی ہے فاکدہ نمیں اٹھا تک قورو مرے لوگ اس سے کیا

نفع اٹھاسکتے ہیں اور اس پر کیالقین کر سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ جو اس قانون قدرت ہے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ سہ ہے کہ کو ئی خد ااس دنیا کاخالق ہونا چاہئے گر ہو ناچاہے ایک ظن ہے یہ استدلال ہمیں یقین کے مقام تک ہر گزنہیں پہنچا سکتا۔ ہم روزانہ مشاہرہ کرتے ہیں کہ ایک بات جس کاسب ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم عقل ہے اس کا ا یک سبب دریافت کرتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہو تا ہے کہ اس کااصل سبب اور ہی ہے اور ہمارے خیالات بالکل غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ پس کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم جو نکہ ابھی تک مادہ اور اس کی بناوٹ اور اس کی خصوصیات اور اس کے محر کاستید عمل سے یو ری طرح واقف نہیں اس لئے بیہ خیال کرتے ہوں کہ اس کار خانہ عالم کے چلانے کے لئے علاوہ قوانین قدرت کے کوئی اور مد برجھی ہونا چاہئے لیکن در حقیقت مادہ کی بعض خصوصیات اور اس کے محر کاتِ عمل ایسے ہوں جن کی وجہ سے وہ کمی بیرونی مدہر کا مختاج نہ ہوبلکہ خود بخود ہی سب کام کر سکتا ہو؟ پس جب ایسے اختالات موجو دہن تو ہیہ ولیل ہمیں کب تسلی دے سکتی ہے؟ تسلی وی دلیل دے سکتی ہے جو ہو ناچاہئے کے مقام ہے بلند کرکے ہمیں ہے کے مقام تک پہنچادے اور شک وشبہ کااحتمال منادے اور ریہ ای طرح ہوسکتا ہے کہ خد اتعالیٰ کی صفت خلق کا ہم اپنی آ تکھوں سے مطالعہ کرلیں اور خود د کھیے لیں کہ وہ میدا کر تاہے - گریہ یقین ہمیں کوئی ند ہب دلانے کے لئے تیار نہیں سوائے حضرت مسیح موعو د کے جو ہمیں اس یقین کے مقام تک پہنچاتے ہیں او راس عرفان ہے ہمیں حصہ دیتے ہیں آپ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ مان لو کہ کوئی خدا ہے اور وہ خالق ہے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ آؤییں تہیں خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہوا د کھادوں اور اس ا مرکا یقین دلادوں کہ نیچر نہیں بلکہ نیچر کا پیدا کرنے والاخدا پیدا کر تاہے اس فتم کے ثبوت جو آپ نے دیتے ہیں گو بہت ہے ہیں مگر مثال کے طور پر میں دو تین پیش کر دیتا ہوں۔

یا در کھناچاہئے کہ کی شخص کے کمی کام کاسب ہونے کا مکمل ثبوت تبھی مل سکتا ہے جب ہم اس کی طاقت کادو طرح نمونہ دیکھیں ایک تو ہد کہ جب وہ چاہے تو وہ کام ہو جائے اور دو سرے یہ کہ جب وہ نہ چاہے تو نہ ہو-اگر ضرف ایک پہلو ظاہر ہو-لینی جب وہ چاہے تب وہ کام ہو جائے تب بھی ہمارے دل میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کام کے مدتر ایک سے زیادہ ہوں اور وہ بھی ای طرح اس کام کو کر سکتے ہوں۔ یس جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام صرف فلاں شخص کر سکتا ہے تو ہمیں دو قتم کے شوت و بینے چاہئیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ثابت کریں کہ اس کام کے کرتے پر وہ قادر ہے اور دو مرے یہ کہ جب وہ اس کام کو نہ کرے تو وہ کام نہیں ہوگا-اس ثبوت کویڈ نظر رکھتے ہوئے میں خدا تعالیٰ کے خالق ہونے کے ثبوت میں اثبات اور نفی کے جو ثبوت حضرت مہیج موعود علیہ السلام نے پیش کئے ہیں پیش کر تا ہوں۔

پہلے میں اس امرکا ثبوت پیش کر تا ہوں کہ آپ نے کون سے ایسے نشانات دکھلائے ہیں جن سے یہ ثابت ہو تا ہے ہے کہ خداخالق ہے؟اور میں سب پہلے اس کے متعلق ایک صاحب کا اپنامیان جو کتاب "سیرة المدی" میں شائع ہوا ہے پیش کر تا ہوں۔ ان صاحب کا نام عطا محمہ ہے اور یہ پڑاری کا کام کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔

"جب میں غیراحمدی تھااور و نجواں ضلع گور داسپور میں پٹواری ہو تا تھاتو قاضی نعت اللہ صاحب خطیب بٹالوی جن کے ساتھ میرا المناجلاتھا بجھے حضرت صاحب کے متعلق بہت تبلیغ کیا کرتے تھے گر میں پروا نہیں کر تا تھاا یک دن انہوں نے ججھے بہت تنگ کیا میں نے کہا اچھامیں تہمارے مرزا کو خط کلھے کرایک بات کے متعلق وعاکرا تا ہوں اگروہ کام ہوگیاتو میں تجھے لوں گاکہ وہ سے ہیں۔

چنانچہ میں نے حضرت صاحب کو خط لکھا کہ آپ مسیح موعود اور ولی اللہ ہونے کا وعوی رکھتے ہیں اور ولیوں کی دعائیں منی جاتی ہیں۔ آپ میرے لئے دعاکریں کہ خدا مجمع خوبصورت صاحب اقبال لاکاجس یوی سے میں چاہوں عطاکرے اور شیعے میں نے اجھ دویاکہ میری تین بیویاں ہیں مگر کئی سال ہوگئے آن تیک کی کے اولاد نہیں ہوئی میں کھے دیا کہ میری تین بیویاں ہیں مگر کئی سال ہوگئے آن تیک کی کے اولاد نہیں ہوئی میں تھی اس لئے اس کے ہاں لڑکا ہونا اور بھی مشکل ہوگا) حضرت صاحب کی طرف سے بھے مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کے ہاتھ کا لکھا ہوا دخط گیا۔ (مولوی صاحب مرحوم ہو جماعت الکھا ہوا دخط گیا۔ (مولوی صاحب مرحوم ہو جماعت احدید کے عماکہ میں سے تھے حضرت کے صیفہ ڈاک کے افسرت کی کہ مولی کے حضور دعاکی گئی ہے اللہ تعالی آپ کو فرز ندار جمند صاحب اقبال خوبصورت لڑکا جمن بیوی سے آپ چاہتے ہیں عظاکرے گا۔ گر شرط یہ ہے کہ آپ زکریا والی توب

منشی عطامچر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ان دنوں سخت بے دین اور شرا بی کہا بی را ثی مرتثی ہو تا تھاچنانچہ میں نے جب معینہ میں جا کر ملآں سے یو چھا کہ زکریا والی تو یہ کیمی بھی؟ تو لوگوں نے تعجب کیا کہ میہ شیطان مجد ہیں کس طرح آگیا ہے۔ مگروہ ملّاں جھے جو اب ند دے سکا پھر ہیں نے دھرم کوٹ کے مولوی فتح دین صاحب مرحوم احمد ی سے پوچھاانموں نے کما کہ ذکر یا والی تو بہ بس می ہے کہ بے دینی چھو ژوو' حلال کھاؤ' نماز روزہ کے پابند ہو جاؤ اور مبحد ہیں زیادہ آیا جایا کرو۔ یہ سن کر ہیں نے ایسا کرنا شروع کردیا۔ شراب وغیرہ چھو ژدی' رشوت بھی پالکل ترک کردی اور صلوٰۃ وصوم کابابند ہو گیا۔

چار پانچ ماہ کا عرصہ گذرا ہوگا کہ میں ایک دن گھرگیا تو اپنی بزی یہوی کو روتے ہوئے پالے۔ سبب پوچھا تو اس نے کما کہ پہلے جھ پر سیمسیت تھی کہ میرے اولاد نہیں ہوتی تھی آپ نے میرے ہوتی تھی آپ نے میرے پر دو یویاں کیس لیکن اب یہ مسیست آئی ہے کہ میرے حیش آنا بند ہوگیا ہے رگویا اولاد کی کوئی امیدی نہیں رہی) ان دنوں میں اس کا بھائی ۔ امر تسرمیں تھانیدار تھا۔ چنانچہ اس نے جھے کما کہ جھے میرے بھائی کے پاس بھیج دو کہ میں گھی علاج کرواؤں میں نے کما وہاں کیا جاؤگی مییں وائی کو گجوا کرد کھلاؤ اور اس کا علاج کرواؤ۔

چنانچہ اس نے دائی کو گیاوا یا اور کہا کہ جھے کچھ وواو غیرہ دو۔ دائی نے سرسری دیکھ کر کہا۔ میں تو دوانمیس دیتی نہ ہاتھ لگاتی ہوں جھے تو الیا معلوم ہو تا ہے کہ خدا تیرے اندر بھول گیا ہے (یعنی تو تو یا نجھ تھی گراب تیرے پیٹ میں پچہ معلوم ہو تا ہے پس خدا نے تھے (نئوژ گیالند) بھول کر حمل کروا دیا ہے۔ مؤلف سیرۃ) اور اس نے گھرے یا ہر آگر بھی کی کمنا شروع کیا کہ خدا بھول گیا ہے گر میں نے اے کہا کہ ایسانہ کہویلکہ میں نے مرزاصاحب سے دعاکروائی تھی۔

" پھر منٹی صاحب بیان کرتے ہیں کہ پچھ عرصہ میں حمل کے پورے آثار طاہر ہو گئے اور میں نے اردگرد سب کو کمنا شروع کیا کہ اب دیکھ لینا کہ میرے لڑکا پیدا ہو گا اور ہو گابھی خوبصورت۔ گرلوگ بڑا تجب کرتے تنے اور کتے تنے کہ اگر ایساہو گیا تو واقعی بڑی کرامت ہے۔ آثر ایک دن رات کے وقت لڑکا پیدا ہوا اور خوبصورت ہوا۔ میں ای وقت دھرم کوٹ بنگا گیا جمال میرے کئی رشتہ دار تنے اور لوگوں کو اس کی پیدا کش ہے اطلاع دی چنانچہ کی لوگ ای وقت بیعت کے لئے قادیان روانہ ہوگے۔ مگر بعض نہیں گے اور پھراس واقعہ پر و نجوال کے بھی بہت ہے لوگوں نے بیعت کی اور پیس نے بھی بیعت کرلی اور لڑکے کانام عبد الحق رکھا۔ نشی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میری شادی کو بالڑا سال ہے زائد ہو گئے تھے اور کوئی اولا و نہیں ہوئی تھی "۔ ^\* اید واقعہ کیما بین اور واضح ہے اور کس طرح رو ذروش کی طرح اس ہے ٹابت ہو تا ہے کہ ہمارا خدا ایک ذندہ خدا ہے اور وہ خالق ہے۔ اگر کوئی خدا نہیں یا وہ خالق نہیں تو کس طرح ایک اسے مخطف کے ہاں جو بانچی تھی جس نے تین یویاں باز او سال کے عرصہ بیس کیس کہ اس کے ہاں اولا وہو گئی پھر اولا دیو گرا ہیک کے ہوئی وہ سب اولا دیہ وگی۔ مرزاصاحب کی دعاہے اولا وہو گئی پھر ان شرائط کے ساتھ ہوئی جو سوال کرنے والے نے کئے تھے بیٹی اس عورت ہے ہوئی جو سب کے مشرکت تھی اور ہوا بھی لڑکا اور ہوا بھی خوبصورت۔ اگر کوئی خدا نہیں اور اگر وہ خالق نہیں تو سے مشرکت موعود علیہ السلام کی دعاہے ہیں کہ سائل کو قبل از وقت بکھ دیا گیا تھا کہ اس کی طلب شان اور بھی بڑھ جات ہیں کہ سائل کو قبل از وقت بکھ دیا گیا تھا کہ اس کی طلب شان اور بھی بڑھ جات ہیں کہ سائل کو قبل از وقت بکھ دیا گیا تھا کہ اس کی طلب کردہ شرطوں کے ساتھ اس کے ہاں اولا دہو جائے گی۔

اس واقعہ کے علاوہ اور بہت ہے اس قتم کے واقعات ہیں کہ بے اولادوں کو آپ کی دعا ہے اولاد ہو گئی۔ گریس مجھتا ہوں کہ اس قتم کی مثالوں میں سے بی ایک کافی ہے ور نہ اصل میں تو حضرت مسیح موعود کا ہرا یک بچہ خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہیٹکوئی کے ماتحت ہوا ہے اور اور بہت ہے لوگوں کو بھی آپ کی دعاہے اولاد عطا ہوئی ہے۔

اولاد کے بارے میں جو طُلُق التی پر ایک معتبراور بھینی شمادت ہے میں طُلُق کی قسم کا ایک اور مجرہ آپ کا چیش کر تا ہوں سے مجرہ اس طرح طاہر ہوا کہ آپ نے رؤیا میں دیکھا کہ آپ نے پھھ امور قطاء وقد رکے اہل دنیا کی نیکی بدی کے متعلق اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے متعلق لکھے اور خواہش کی کہ خداتعاتی ان امور کوائی طرح ظاہر کرے۔ پھر آپ نے خداتعاتی کو متمثل دیکھا
اور وہ کاغذاس کے سامنے رکھ دیا کہ تاوہ اس پر دستخط کردے۔ خداتعاتی نے اس پر سرخ سیائی
سے دستخط کردیئے۔ دستخط کرتے وقت تعلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ بھی اس کواس نے جھاڑا اور
اس کے چھینئے آپ کے کپڑوں پر پڑے۔ اس وقت اس خیال سے کہ اللہ تعاتی نے میری باتوں کو
مان کران پر دستخط کردیئے ہیں آپ کی آ تکھوں میں آنو آگئے اور آپ جاگ اسٹے۔ اس پرایک
مان کران پر دستخط کردیئے ہیں آپ کی آ تکھوں میں آنو آگئے اور آپ جاگ اسٹے۔ اس پرایک
مرخ نشان دکھائے جو تازہ سرخ سیائی کے بتھ اور پو چھا کہ ابھی دباتے ہوتے میں نے نیز سرخی جو
ابھی تازہ ہے کیو نکد ایک قطرہ کو میں نے ہاتھ لگا کردیکھا توہ گیا تھی دیکھی ہے یہ کیا امرہ جاکیا
آبھی تازہ ہے کیو نکد ایک قطرہ کو میں نے ہاتھ لگا کردیکھا توہ گیا تھی دیکھی ہے یہ کیا امرہ جاکیا
آبھی تازہ ہے کیو نکد ایک قطرہ کو میں نے ہاتھ لگا کردیکھا توہ گیا تھی دیکھی ہے یہ کیا امرہ جاکیا
آب نے بچھ دیکھا ہے ؟ اس پر حضرت میچ مو و علیہ السلام نے ان کو وہ گئفت سایا۔

یا در کھنا چاہئے کہ ہم لوگوں کا ہمرگزید عقیدہ نہیں کہ خد اتعالی کی داقع میں کوئی شکل ہے۔یا یہ کہ وہ بھی دستخط کرتا ہے یا قلم اور سیابی استعمال کرتا ہے یا یہ کہ کرئے پر جو نشان پڑے تھے وہ نی الواقع اس سیابی کے داغ تھے جو اللہ تعالی نے استعمال کی بلکہ ہم تو جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے خد اتعالی کو بے مثل ماننے ہیں اور تمثّل اور طول ہے پاک سجھتے ہیں نامرا ایہ عقیدہ ہے کہ جو پچھ آپ نے دیکھاوہ ایک کشف تھا خدا تعالی کی صورت جو دکھائی گئی وہ تصویری زبان میں اس تعلق کا تبحیثیث تھا جو خدا تعالی کو آپ سے تھا اور دستخط وغیرہ سے جم کیم مراد تھی کہ آپ کا بدعا اور آپ کی خواہشات خدا تعالی ہو ری کرے گا۔ اور سیابی جو آپ کے کپڑوں پر گری بلکہ اس محض کی جو آپ کے کپڑوں پر گری بلکہ اس محض نہیں تبدی گئی کہ وہ ریگ خدا تعالی کے قلم کی سیابی نہ تھی کیونکہ خدا تعالی تو نہ قلم استعمال کرتا ہے نہ سیابی بلکہ وہ ریگ خدا تعالی نے اپنی صفت خلق کے ساتھ خارج میں پیدا کرکے گرادیا تھا تاوہ آپ کے لئے بھی اور دو سروں کے لئے بھی ایک نشان ہواور خدا تعالی کی صفت خلق ہی سیابوں کے اشد تعالی بلا خلا ہم می سیابوں کے اشداع کی سیابوں کے اشداع کی سیابوں کے دیا تھا تھا گئی ہی اور کر سیابی کہ ہی اور کر سیابی کو بیدا کر سیابوں کے دیا تعالی کی صفت خلق آج بھی ای طرح کہ ایتدائی کی مقت خلق کے میں گئی ہی کہ ایک دائی تعالی کی صفت خلق کے میں کہ ایک دائی تعالی کی صفت خلق کے میں کہ ایک دائی تعالی کی صفت خلق کے میں کہ کرتی ہی اور کر سیابی کی صفت خلق کی میں کہ کرتی ہی کہ کرتی ہی اور کر سیابی کی میں کہ کہ ایک دائی تعالی کہ کرتی ہی کرتی ہی کہ کرتی ہی کہ کہ ایک دائی کی کرتی ہی کہ کرتی ہی کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہی کرتی

اب بیں ایک نشان آپ کا ایسا پیش کر تا ہوں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ جس طرح خدا ہیدا کر تا ہے ای طرح جب وہ یہ تھم دیدے کہ یہ امر نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتا جس سے معلوم ہو تا ہے کہ صفت خلق مجلی طور پر اللہ تعالیٰ میں ہی پائی جاتی ہے اور اس کے کسی غیر کو اس میں دخل نہیں ہے کیونکہ اگر غیر کو بھی حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کے باوجود کہ فلاں کام نہ ہو ان ہمتیوں کے ذریعہ سے وہ کام ہو سکتا تھا۔

تفصیل اس اجمال کی سے بے کہ آپ کا ایک و شمن سعد اللہ نای تھا جو لد هیانہ کے مشن سکول میں مدتر س تفاخ تعدید ہیں جہ کہ آپ کا ایک و شمن سعد اللہ نای تھا جو لد هیانہ کے مشن سکول ایک گندی گالیاں دیتا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ شرفاء ان گالیوں کو خیال میں بھی لاسکتے ہیں۔ حضرت سیح موجود علیہ اسلام خود اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ شاید اور کسی شخص نے کمی نوی کو اس قدر گالیاں نہ دی ہو گئی۔ جس قدر کہ اس شخص نے جھے گالیاں دی تھیں انہی گالیوں کے ساتھ سے شخص سے بھی شائع کر تا رہتا تھا کہ چو نکہ مرزاصاحب نکھوڈ باللّٰهِ مِنْ ذَالِکَ جھوٹے ہیں اس لئے شخص سے بھی شائع کر تا رہتا تھا کہ چو نکہ مرزاصاحب نکھوڈ باللّٰهِ مِنْ ذَالِکَ جھوٹے ہیں اس لئے وہ تیاہ ہو جا میں گا دور ہی ہو گئی اور وہ بھی پورک نہ ہو گئی اور وہ بار ہیں گئی دور تیاہ ہو تکی دور تیاہ ہو تھی کے اس شخص کھو کر نشان نا مراد ہی رہیں گے۔ جب اس شخص کی گالیاں صدے بڑھ گئی اور بہتوں کے لئے بید شخص ٹھو کر کا موجب ہوا تو حضرت میں موجود نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ خدایا اس شخص کے لئے کوئی نشان کا مرجب ہوا تو حضرت میں موجود نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ خدایا اس شخص کے لئے کوئی نشان

چنانچہ خدا تعالیٰ نے آپ کی وعاس لی اور چو نکہ یہ شخص ہدایت ہے دور ہو چکا تھا اور خود

اپنے لئے غدا کی رحمت کا دروا زہ بعد کر رہا تھا اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ یہ اس تکوار سے مارا جائے جو میہ مسیح موعود کے خلاف چلاتا ہے اور اس نے آپ کو وٹی کی اِن َ شَانِفَکَ مُوَ الْاَبْتَمُولِ اللہ تیما دشمن جو تیمری نسبت کہتا ہے کہ تیمری نسل قطع ہوجا ئیگی اس کی نسل قطع ہوگی اور وہ ہے نسل رہ جائے گا۔ نسل رہ جائے گا۔

اب یہ بجیب بات ہے کہ جب یہ الهام آپ کو ہوا تو اُس وقت اس شخص کے ہاں ایک لڑکا پہلے سے موجو د تھا جس کی عمرچو دہ سال کے قریب بھی او ریہ مولوی ابھی جوان ہی تھا اور اولاد کا سلسلہ آئندہ منقطع ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ گراس نے جو خالق ہے اس الهام کے بعد اس شخص سے اپنی صفت خلق کا سائیہ ہٹالیا اور باوجو داس کے کہ اس شخص کی عمراہمی تھو ٹری ہی تھی اس کی نسل کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور گودہ اس میشگوئی کے بعد چو دہ سال تک زندہ رہا گراس کے ہاں اولا دنہ ہوئی اور آ خر جنوری کے ۱۹۶۰ میں اس پیشگوئی کے بیار تا ہوا مرگیا۔

اگر نشان اس حد تک بی رہتا تو بھی ایک بہت بڑا جُوت خد اتعالیٰ کی خالقیت کا تفاگر اللہ تعالیٰ دور نظان اس حد تک رہت بڑا جُوت خد اتعالیٰ کے دشمنوں نے بید السلام کے دشمنوں نے بید کی کہ کہ آپ کا ایک نشان خاہر ہوگیا۔ ایک طرف تو شور بچانا شروع کیا کہ مرزا صاحب نے تو کہا شاکہ معد اللہ ایم ترب کے کا کیون اس کڑے کی کو ششیں شروع کردیں تاکہ اس کی اولاد ہوجائے اور دو مری طرف اس لڑے کی شادی کو ششیں شروع کردیں تاکہ اس کی اولاد ہوجائے اور مرزا صاحب پر جھوٹ کا الزام آئے۔ حضرت مسیح موجود علیہ السلام نے ان حملوں کے جو اب بیس اپنی کتاب حقیقة الوجی میں کھاکہ یہ لڑکا تو پیشگو کی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہاں اگر اس کی اولاد ہوجائے تو بے شک اعتراض پڑ سکتا ہے شریبے یا در کھو کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہوگی اور صعد اللہ کے اور صعد اللہ کے اور صعد اللہ کے اور اس حد اللہ کے لئے اس کی ایک اور شادی کردی کہ شاید اس کو خشون نے آپ کو جھوٹا خاہت کرنے کے لئے اس کی ایک اور شادی کردی کہ شاید اس کے اولاد نہ ہوگی آخر خصرت مسیح موجود علیہ السلام کے دشمنوں نے آپ کو جھوٹا خاہت کرنے کے لئے اس کی ایک اور شادی کردی کہ شاید اس کے اولاد نہ ہوگی آخر خصرت مسیح موجود علیہ السلام کے اولاد وہ دور اس کے کھی آج تک اس کی ایک اور شادی کردی کہ شاید اس کے کو گرائو نہیں ہوا۔

ایک جوان آوی کی نسبت میہ لکھنا کہ اس کے کولاد نہ ہوگی ایک ایبابر امعاملہ ہے کہ انسان کی طبیعت اس کا خیال کرکے بھی گھراتی ہے چنانچہ جب آپ نے اپنی کتاب میں میہ لکھا تو آپ کا ایک مرید جو وکیل تھااور جس کا ایمان بوجہ کی بھیرت کے کزور تھااور آپ کی وفات کے بعد اس طرح ٹھو کر کھا گیا جس طرح بعض مسے ناصری کے حواریوں نے ٹھو کر کھائی تھی اس پر سخت معترض ہوا کہ ایسا آپ کیوں لکھتے ہیں ؟اگر اس کے اولاد ہو گی تو سخت مشکل ہو گی اور لوگوں میں بدنای ہو گی اور شاید کوئی مقدمہ بھی دشمن کھڑا کردے۔ گر آپ نے اس کو یکی جواب دیا کہ جو پچھ اللہ نعائی مجھے بتاتا ہے ہیں اس سے کیو تکر حنہ پچھر سکتا ہوں اور اس میں ٹیک لاسکتا ہوں۔ تمہار ابداعتراض قلّت ایمان کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں جنانچہ ایسابی ثابت ہوا۔

اب دیکھواگر وہ لڑکا بھین میں مرجاتا تو شاید کوئی کمہ دیتا کہ یہ اتفاق تفاظر پیشکوئی کے بعد
پہلے تو باپ کی پید رہ سال تک اولا دہند رہی اور پھر چولڑکا موجود تھا اس کی وو فعہ شاوی کی گئی گر
اولا داس کے بھی پیدانہ ہوئی۔ اگر خالق خدانے ہی یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ و مثمن تھا۔ اس نشان
بد زبانی ماری جائے اور سرکش کو اس کے کئے کی سزاوی جائے تو بیہ س طرح ممکن تھا۔ اس نشان
کود کیچہ کر اور بے تقسی سے غور کر کے کون ہے جو بیہ کمہ سکے کہ اسمام کا خدا ایسانی خالق شمیں
ہے جیسا کہ وہ ابتدائے آفرینش میں تھا؟ کیونکہ کیا ایسانمیں ہوا کہ اس نے کماکہ فلاں کے اولاد
ہواور اس کے اولاد ہوگئی اور اس نے کماکہ فلاں کے اولاد نہ ہواور اس کے اولاد نہ ہوئی۔ پھر
کون ہے جو اس نشان کو دکھے کر تازہ ایمان نہ صاصل کرے اور اس کا دل یقین اور انشراح سے
بھرنہ جائے؟ اور وہ ''کوئی خالق ہونا چاہئے'' کے شک اور ٹمان کے مقام سے بلند ہو کر''دنیا کا
ایک خالق ہے'' کے وثوق اور اطمیمان کے مرتبہ تک نہ پنچ جائے۔

قدیمے کان اللّٰہِ اُحْسَنَ

اب میں اللہ تعالیٰ کی ایک تیسری صفت کو لیتا ہوں جو نہ کو رہ صفات کی طرح مشہور صفت ہے اور جس سے چھوٹے برے سب واقف ہیں۔ لیمی صفت شفا۔ اس صفت پر تو لوگوں کو الیا بیشن ہے کہ کئی ندا ہہ سے چیروؤں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس صفت کا نمونہ در کھا تھتے ہیں چنانچہ بہت سے لوگ دعا ہے مریضوں کا علاج کرنے کی طرف متوجہ ہیں۔ تکر ہر مختص جو عمل سے کام لے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام وعایا خدا کی خاص تقد بر ہے بالکل تعلق نہیں رکھتا کہ و نام کے خاص خدمی شفا کی ضاص خد ہب کے لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا ہو نگا۔ کہ و اس طرح شفاد ہے ہیں مسیحیوں بیل بھی بود یوں بیل بھی ہی ہے وار در شیموں بیل بھی۔ لیں یہ امر کی میں بیل ہے اور کس طرح کملا سکتا ہے؟ اور کس طرح تعلق باللہ کا نشان سمجھا جا سکتا

دو سرے میہ کہ اگر بیہ تعلق باللہ کی علامت ہے تو ہم ان لوگوں ہے دریافت کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیاوجہ ہے کہ صفت شافی توان کی دعا کی وجہ سے حرکت میں آتی ہے اور مریض کو شفا بخشی ہے مگرخد اتعالیٰ کی ہاتی صفات ان کی دعائے ذریعہ سے جو ش میں پنییں آتیں ؟ نہ خلق کی نہ علم کی نہ احیاء کی نہ حفاظت کی نہ اور دو مری صفات۔ جو لوگ کہ صفات اللہ کے ظہور کے یالکل ہی منکر ہیں وہ تو خیر جواب وے بھی سکتے ہیں کہ خدا کی صفات طاہر نہیں ہوتیں۔ لیکن جو مخض کہ ایک صفت کے متعلق دعو کا کر تا ہے کہ میری دعااور توجہ سے وہ ظاہر ہو تی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس سوال کامجی جو اب دے کہ پھر پاتی صفات کا ظہار خد اتعالیٰ کیوں نہیں کر تا؟ اصل بات سے ہے کہ علاوہ دعااوراس کی قبولیت کے انسان کے اند راللہ تعالیٰ نے ایک طبعی مادہ رکھاہے کہ اس کی توجہ کاا یک مخفی اثر دو سرے انسان پر ہو تاہے اور اس کے خیالات کی لہر اس کے معمول کے اندر جاکراس کے اعصاب پر قبضہ پالیتی ہے اور اس کے خیالات کو اپنے خیالات کے مطابق کرلیتی ہے اور جب معمول کے خیالات عامل کے خیالات کے مطابق ہو جاتے ہیں تو چمران خیالات کے اثر کے نیچے اس کے اندرا یک اچھی یا بری تبدیلی شروع ہو جاتی ہے جو عامل نے معمول کے اندر پیدا کرنی جاہی تھی گریہ اٹرات قریباً قریباً عصابی دُور تک ہی محدود ہیں - مثلاً بیہ تو ہوجائے گا کہ ایک مخص کی توجہ ہے کسی کا بخار ٹوٹ جائے یا آ نکھ کی سرخی حاتی رہے یا سرد رو دور ہوجائے مگرمثلاً بیہ نہیں ہو گا کہ آنشک یا کو ڑھ یا سِل وغیرہ کی بیاریاں دور ہو جائیں یہ طاقت مثق کرنے ہے بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ شرط نہیں ہے کہ ضرو رمقررہ قواعد کے ساتھ ہاتھ بھیرنے یا Suggestion ( تجومز دینے ہے ہی ایسے نتائج نکلیں۔اصل ا مرتو توجہ کا قیام ہے-اگر توجہ کا قیام اور احساسات کا اجتاع کسی خاص ا مرکے متعلق ہوجائے تو خواہ دعاکے ہی رنگ میں ہواس کااثر ہو جاتا ہے۔ ہراک شخص جواس طرف تو جہ کرے تھو ڑی ی کوشش ہے اس میں تر تی کر سکتا ہے بلکہ جولوگ شراب اور سؤر کا ستعال کرتے ہیں وہ تو بہت ہی جلد اس علم کے ماہر ہو <del>سکتے ہیں۔</del> مگراس علم میں انسان خواہ <sup>م</sup>س قد ربھی ترقی کرجائے اسے روحانیت کی ترقی نہیں کمہ سکتے نہ خدا تعالی کا کوئی غیر معمولی نشان قرار دیں گے۔ ہاں یہ کہیں گے كه فلاں شخص نے خد اتعالٰی كے بنائے ہوئے ایك قدرت کے قانون سے فائدہ اٹھایا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ آج کل جو لوگ شفا کے اس قتم کے شُعیدے دکھاتے ہیں وہ ہرگز خداکے

نشانات نہیں کہلاسکتے اور نہ وہ کسی خاص مذہب ہے مخصوص ہیں مگرجو نشانات خدا تعالیٰ کی صفت

شاقی ہونے کے ثبوت میں حضرت مسیح موعود نے دکھائے ہیں وہ بے شک ایسے ہیں کہ ان سے ٹابت ہو تا ہے کہ خدا ہے اور اس میں شفادینے کی طاقت ہے چنانچہ مثال کے طور پر میں آپ کا ایک نشان پیٹر کر تا ہوں۔

جب آپ کے سلملہ کی ترقی شروع ہوئی تو آئدہ نسلوں کو احمد کی خیالات میں رئیمین کرنے
جب آپ کے سلملہ کی ترقی شروع ہوئی تو آئدہ نسلوں کو احمد کی خیالات میں رئیمین کرنے
کے لئے اور ان کے اندر ملی جذبہ بیدا کرنے کے لئے حضرت سیح مو ہور نے قادیان میں ایک ہائی
سکول اپنی جماعت کی طرف ہے جاری کیا۔ اس اسکول میں احمد بی ہماعت کے طالب علم بہت
علموں میں جو دور ہے آتے ہوئے تاکہ دیاوی تعلیم کے عالوہ و بی تعلیم بھی پائیم ۔ ان طالب
علموں میں جو دور ہے آج ہوئے تھے ایک لڑکا عبدا لکریم نامی ریاست دید ر آباد کے ایک گاؤں
کار ہنے والا تھا اس لڑکے کو افغا تادیو انے کئے نے کاٹ کھایا اور اس کو طابع کے لئے کسول بھی جو لیا
گیاجہ اس کہ چیٹیورانسٹی ٹیوٹ کی ایک شاخ نے ہے لڑکا علاج کرا کے واپس آگیا اور رہم بھی لیا گیا کہ
تو ہو طرح ہے باہم ہوگیا ہے مگر قادیان میں دالیس آتے ہی اے دیو اٹی گا دورہ ہوگیا اور نمیند
تکلیف میں جو اس بیاری کا خاصہ ہے وہ جتا ہ ہوگیا۔ گلے کے تشخ اور خوف کی زیادتی اور نمیند
کے اڑجانے اور جنون کے دوروں کی وجہ سے جن میں اس کا دل تیار داروں کو مارا نے کو اور
کر چلے جائیں تاوہ ان کو کوئی نقصان نہ پنچادے ۔ اس کی حالت نمایت ناز ک ہوگئی ۔ تب بیڈ ماسر
کر سے جائیس تاوہ ان کو کوئی نقصان نہ پنچادے ۔ اس کی حالت نمایت ناز ک ہوگئی ۔ تب بیڈ ماسر
کر اسے خواج ہو اس کے دیا ہوگیاں جو تاردی کے اب اس کے لئے بہم ہو سکتا

SORRY NOTHING CAN BE DONE FOR ABDUL KARIM

افسوس ہے کہ عبدالکریم کے واسطے کچھ نہیں کیاجاسکا"۔ "".

چو نکہ وہ لاکادور سے آیا تھااور جس علاقہ کادہ لاکا تھااس میں آماییم کابہت ہی کم رواج تھااور خیال تھا کہ اگرید مرگیاتو ان علاقوں پر اس کابدا ثر پڑے گا آپ کے دل میں اس کی نسبت دعاکا ایک خاص جوش پیدا ہوااور آپ نے اس کے لئے دعائی - آخر اللہ آخائی نے آپ کی دعاشی اور وہ لاکا جس کی نسبت خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں مرجائے گااور جس کی تشنج کی حالت نمایت شدید ہوگئی تھی حتی کہ اس کو دیکھا نمیں جا تا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائے۔ اچھا کردیا۔

جو لوگ علم طب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ دیوائے گئے کے مریض کو جب دورہ

ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نمیں تب وہ ضرور مرجا تاہے اور آج تک ایک کیس بھی ایسانمیں ہوا کہ ایسا مریض چ گیا ہو چنانچہ جب اس لڑکے کی شفایا بی کی خبر سولی پنچی تو وہاں سے ایک فمخص نے بیہ خط لکھا۔

" شخت افسوس تفاکہ عبد الکریم جس کو دیو انہ کتنے نے کاناتھا اس کے اثر میں مبتلاء ہو گیا مگر اس بات کے سننے سے بزی خوشی ہوئی کہ وہ وعاکے ذریعیہ سے صحت یاب ہو گیا۔ ایسا موقع حاضیر ہونے کا کبھی منیس بنا۔ ""ال

یہ وہ شفائی فتم ہے جو حقیقی شفا کہلا سکتی ہے اور جس ہے اس امر کا ثبوت ماتا ہے کہ کوئی ضدا ہے جس میں شفادینے کی طاقت ہے اور وہ لوگ جو اسی شفائے نمونے و کھائیں اس امر کا حق رکھتے ہیں کہ کمیں انہوں نے خد اتعالیٰ کو اس کی اصلی صورت میں اور بقینی طور پر دنیا کے سامنے پیٹی کیا ہے۔

حضرت مسیح موعود نے اور بھی بہت ہے نشانات اس صفت کے طاہراور روشن کرنے کے کے حضرت مسیح موعود نے اور بھی بہت ہے نشانات اس صفت کے طاہر اور روشن کرنے کے لئے و کھائے و کھائے اس میں میں اس چینج کا ڈکر نہ کروں جو آپ نے پادری صاحبان کو دیا تھا آپ نے اس میں لکھا تھا کہ آپ اول میں کہ تھا تھا کہ آپ ہو گئی میں اس چینج کا دکو کی ہے کہ دول کا دعوی کا دعوی کے ہدو ہوں جو نشانات دکھا تا تھا ہونے کا دعوی کے ہیں میں آپ کو چینج و بیا ہوں کہ آپ کے قائم مقام ہونے کا دعوی کے ہیں میں آپ کو چینج و بیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دعا میں اس طرح مقابلہ کرلیں کہ بعض خطرناک مرابش جو عام طور پر ایسے ہونے کے قابل نمیں سمجھ جاتے ان کو لے کریڈ ربعہ قریمہ آپ میں برابر تعداد میں تقسیم کرلیا جائے پچرجو مربض میرے جھے میں آئیں ان کے لئے میں دعا کروں اور جو آپ لوگوں کے جھے میں آئیں ان کے لئے میں دعا کروں اور جو آپ لوگوں کے جھے میں آئیں ان کے لئے آپ دعا کریں پھردیکھیں کہ اللہ تعالی کس فریق کے بیاروں کو اچھا میں آئیں ان کے لئے آپ دعا کریں بھردیکھیں کہ اللہ تعالی کس فریق کے بیاروں کو اچھا میں آئیں ان کے لئے آپ دعا کریں بھردیکھیں کہ اللہ تعالی کس فریق کے بیاروں کو اچھا کریا ہے ؟ "ا"۔ مگرافسوس کہ یا دری صاحبان اس مقابلہ پر نہ آئے۔

اللہ تعالی کی صفات میں ہے ایک صفت قدّوس بھی ہے یعنی وہ پاک ہے۔ اب اس صفت پر سب ندا ہب ہی شفق ہیں لیکن کوئی ہمیں یہ نہیں بتا تاکہ خدا تعالی کی نبیت کیو تکر معلوم ہو کہ وہ قدوس ہے۔اول تو جو صفات اس کی بنیان کی جاتی ہیں وہی مشتبہ میں ان ہے ہم اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں کہ وہ قدوس ہے؟اگر اس امر کو نظرانداز بھی کر دیا جائے اور اس صفت کو مستقل طور پر الگ ہی تشایم کرلیا جائے تو تھی اس کا ثبوت ہمیں کوئی نمیں مات اس صفت کا ثبوت صرف ایک بی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو خداتعائی کا قرب پانے والے اور اس کی لقاء کا رتبہ حاصل کرنے والے ہوں پھران کے وجو دیس قد وسیت کی صفات کو جلوہ گر ہوتے ہوں جو دیس قد وسیت میں صفات کو جلوہ گر ہوتے ہوں در سری طرف اس امر کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے کہ خداتعائی ہے کہی کی کو قرب حاصل ہوا ہے کیو نکہ جسب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلاب کا پھول تھو ٹری دیر کپڑوں سے نگار ہے تو تمام کپڑے اس کی خوشبو سے ممک جاتے ہیں اور ایک مطرانسان کے پاس تھو ڈی دیر کوئی پیٹیے جائے تو اس سے کھی خوشبو کی کپٹیں آنے گئی ہیں تو ہم کس طرح تبول کرستے ہیں کہ ایک شخص خداتعائی کا مقرب تو بعائم کس خراح تبول کرستے ہیں کہ ایک شخص خداتعائی کا مقرب بعن قد وسیت کوراکا کورائی رہا؟ چو تک یہ یہ امر خلاف عقل ہے اس لئے وہی خوص خداتعائی کا مقرب سے بعنی قد وسیت کوراکا کورائی رہا؟ چو تک یہ امر خلاف عقل ہے اس لئے وہی شخص خداتعائی کا خرب سے جھا جاسکتا ہے اور اس کے ذرایعہ سے اللہ تعائی کی قد وسیت حاصل کرکے خود قد وس ہوا ور اپنی نئی اور تقوی کی کی وجہ سے دنیا کے خموت خدات کہ خود

حضرت میچ موعود کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس صفت کے بھی خابت کر دو زروشن بھی خابت کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے وجود سے خداتعالی کی صفت تدوسیت کو روز روشن کی طرح خابت کردیا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پر اس صفت کا اندکاس ایسے ہی رنگ میں ہو سکتا ہے جو بشریت کے مناسب حال ہو ورنہ وہ خدا بن جائے گاجو خلاف عقل ہے۔ گر بشریت کے مطابق اس کا افکاس اس کی شان کو کم نہیں کرتا بلکہ اپنے مقصد کو یعنی صفات باری کو یو رہے طور پر خابت کرنے کے کام کو خوب اچھی طرح اداکر تاہے۔

حضرت متے موعود علیہ السلام نے اس صفت کو ہمی جیسا کہ میں بتا پکا ہوں اپنے وجود میں پیدا
کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن ہے وشمن بھی اس امر کا ٹیقرشے کہ آپ میں کوئی عیب نہ تھا۔
اس جگہ ایک نکتہ یا در کھنے والا ہے کہ موعود جب دنیائیں آتے ہیں تو ہو جہ نہی نخالفت کے لوگ
ان پر کئی قشم کے عیب لگانے لگتے ہیں کیو نکہ عداوت انسان کو اند صااو ربمراکر دیتی ہے اور خوبی کو
بھی عیب کرکے دکھاتی ہے لیں انبیاء کی زندگی کو جانبچتے ہوئے بیشہ ان کے دعوی سے پہلے ک
زندگی کو لینا چاہئے کیونکہ اس وقت تک لوگوں کو ان سے ایک خاص عداوت نہیں ہوتی کہ
تعصب سے بالکل بی اندھے ہوجائیں لیں وہی زندگی ان کی وسیت کا معیار ہے۔

حضرت مسیح نا صری جو اللہ تعالیٰ کے بادیوں میں ہے ابک بادی تھے اور ای جماعت کے ایک فرد تھے جن میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ آپ کی زندگی بھی جیسا کہ ضروری تھا نمایت یا کیزہ اور صاف تھی حتیٰ کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو چیلنے دیا تھا کہ کون تم میں ہے مجھ پر گناہ ٹابت کرسکتا ہے "؟ "الے گربیہ وعویٰ پہلی ہی زندگی کے متعلق ہو سکتا تھا۔ ورنہ نبوت کے بعد کی زندگی پرلوگ بوجہ تعصب ہے اند ھا ہو جانے کے معترض تھے چنانچہ خود حضرت مسج علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"ابن آدم کھا تا پنیّا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرالی آدی۔محصول لینے والوں اور گنگارون کامار"-<sup>۱۱۵</sup>۔

مسے ایبانہ تھا بلکہ ان لوگوں کی آنکھوں پر بوجہ تعصب ٹی بندھ گئی تھی حضرت مسے موعود علیہ السلام کی زندگی بھی قدوسیت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی اور نبوت سے پہلے زمانہ کی زندگی کے متعلق آب کے سخت سے سخت دشمنوں کی شہاد تیں موجود میں کہ اس پر کوئی عیب نہیں لگایا جاسکتا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی جو دعویٰ کے بعد آپ کاسب سے بڑا دشمٰن ثابت ہوا وہ آپ کی زندگی کے متعلق اینے رسالہ اشاعة السند میں لکھتا ہے۔

''اس کاموُلّف بھی (حضرت مسیح موعو د کی ایک کتاب کا جو مسیحیت کے دعویٰ سے پہلے لکھی گئی تھی نام ہے) اسلام کی مالی وجانی و قلمی ولسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلاہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئ ہے " - ۲ الے

اس رائے میں سے حالی نصرت کے الفاظ قابل غور ہں۔ ان کے بیہ معنیٰ ہیں کہ جو نمونہ اخلاق اور اعلیٰ چال جلن کا آپ نے د کھایا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو د کیھے کرلوگوں کو اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو تی ہے اور وہ ایساکامل نمونہ ہے کہ پہلے مسلمانوں میں بھی اس کی نظیر بہت کم یائی جاتی ہے۔

تمام ندا ہب کے پیروؤں کو پہلے لوگوں کی عزت کے قیام اور ان کے درجہ کو بڑھا کرد کھائے ۔ اگاجس قد رشوق ہے اس کوید نظرر کھتے ہوئے بہ بات اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ ایک مولو ی کے لئے بیہ لکھنا کس قدر مشکل ہے کہ فلاں فمخص پہلے مسلمانوں ہے بھی بڑھ گیاان مولوی صاحب کی شمادت اس وجہ سے اور بھی زیادہ عظمت رکھتی ہے کہ آپ قادیان کے پاس کے رہے والے تھے اور بچپن ہے آپ کے واقف تھے اور آپس میں برابر ملا قات ہو تی رہتی تھی۔

یہ تو ایک اشد خالف کی تحریری رائے ہے۔ اس رائے کے ملاوہ بھی ہراک فخص جو آپ کا جانے والا ہے وہ آپ کی نیکی کا قائل اور معترف ہے۔ قادیان میں مختلف ندا ہب کے لوگ رہتے ہیں ہندو بھی 'آرید بھی نا ہو کی اور غیرا حمری مسلمان بھی۔ قادیان کے دروازہ بٹالہ میس مسیحیوں کا ایک بمت بڑا مرکز ہے یہ سب لوگ آپ کے تخت ترین دشمن ہیں بلکہ جس قدر دشمنی ان لوگوں کو ہے اور کسی کو شاید نہ ہوگی کیو تکہ نی اپنے شہراو راپنے ملاقہ میں کر جی نگاہ ہے نہیں اور چھا جاتا گر ہاوجو داس عداوت کے سب لوگ معترف ہیں کہ بجپین سے لے کر آخر عمر تک آپ کی کے فائدان کے ساتھ جن لوگوں کے دیوائی مقدمات ہوتے تھے اگر وہ مجھتے تھے کہ وہ جن پر ہیں تو کے فائدان کے ساتھ جن لوگوں کے دیوائی مقدمات ہوتے تھے اگر وہ مجھتے تھے کہ وہ جن پر ہیں تو کے فائدان کے ساتھ جن لوگوں کے دیوائی مقدمات ہوتے تھے اگر وہ مجھتے تھے کہ وہ جن پر ہیں تو کہ میں کہ بو بیٹی کر ویتے ہیں کہ جو بچھ آپ کمہ دیں گے وہ ان کو منظور ہو گا کیو نکہ وہ جائے تھے کہ کو بیات نہیں کہ بی خواہ اس میں آپ کایا آپ کے درشتہ داروں کا کتنائی کوں نہ ہو۔

ایک دفعہ آپ پر ایک مقدمہ ڈاک خانہ کی طرف ہے چلایا گیاجس میں جرمانہ اور قید وونوں سرائیس مل علی تعمیں۔ چونکہ ڈاک خانہ کے قواعد کی خلاف ورزی اس زمانہ میں گرت ہے ہوتی تھی ڈاک خانہ والے چاہتے تھے کہ ایک دو فیضوں کو بخت سزا ہو جائے تو آئندہ لوگ احتیاط کریں گے۔ اس لئے ڈاک خانہ کا گریز افسر خود پیروی کے لئے آتا اور پورا زور دیتا کہ آپ کو سزا ہو جائے۔ اس مقدمہ کی بناء صرف اس مخص کی شماد ہیں بھی جس نے آپ کا ہیجا تھا۔ وہ مخص کی شماد ہیں بھی جس نے آپ کا ہیجا تھا۔ وہ مخص کو ماد ہیں خوا الگ بھیجا تھا۔ وہ مخص کی شماد ہیں خوا الگ بھیجا تھا۔ وہ مخص کو ملاء نے کہ اکہ بیجئا تھا۔ وہ مخص جوا پیک خوا تھا اور خوا کا پیکٹ میں جس نے نام پیک تھا جو نکہ پاری کی صرف ہے صورت نے کہ آپ کس کہ میں نے خط الگ بھیجا تھا۔ وہ مخص جس کے نام پیک تھاچو نکہ پاری کی طور پر قابل قبول تھا مگر آپ نے صاف اذکار کردیا اور کہا کہ میں جھوٹ کس طرح بول سکتا ہوں میں نے واقع میں خط بجیجا ہے۔ گویہ سمجھ کراہے پیک کہ میں بھوٹ کس طرح بول سکتا ہوں میں نے واقع میں خط بجیجا ہے۔ گویہ سمجھ کراہے پیک بیٹ والے تھا کہ وہ بھی مضمون پیک کے متعلق تھا۔ مجسم بے اس امرکا اس قدر راثر ہوا کہ بیرور ڈاک خانہ کے افسروں کے اصرار کے اس نے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں کے در اور خس نے بیات امرکا اور کھوٹ نید کے خطرہ میں ہے اور منہ کے ایک فقرہ ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں کرا اور محوث نہیں می اور منا ہی ایک فقرہ ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ کرتا اور جھوٹ نہیں ہو لیا تھیں اے بھی مختل تھیں۔ کا سے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں۔

جھے سب سے زیادہ ایک ہو ڑھے شخص کی شمادت پند آیا کرتی ہے ۔ یہ ایک سکھ ہے جو آپ کا پچپن کا دائف ہے وہ آپ کا ذکر کرکے بے افتیار روپڑ تا ہے اور سنایا کرتا ہے کہ ہم مجھی آپ کے پاس آگر میٹھتے تھے تو آپ ہمیں کتے تھے کہ جاکر میرے والد صاحب سے سفارش کرو کہ جھے خدا اور دین کی خدمت کرنے دمیں اور دنیوی کاموں سے معاف رتھیں۔ پچروہ مخض سے کمہ کر روپڑ تاکہ ''وہ تو یدائش ہے ہی ولی تھ''۔

ا یک غیرمذہب کا شخص جم نے آپ کی زندگی کے سب دُور دیکھے ہیں اور آپ کے راز ہے پوری طرح واقف ہے اس کی بیہ شمادت معمولی شمادت نہیں ہے اور اس پر مخصر نہیں۔ ہر شخص جو جم قدر آپ کا ذیادہ واقف ہے اس قدر آپ کے اخلاق اور آپ کے تقویٰ اور آپ کی ہمدر دی بنی نوع انسان کی تعریف کرتا ہے اور کی معیار اعلیٰ اخلاق کا ہوتا ہے کہ اپنے اور بیگانے جو کی شخص کی تمام زندگی کے طالات سے واقف ہوں وہ اس کی دیا نتر اری اور تقدس کی تعریف کریں۔

آ پ نے خود بھی اپنے مخالفوں کو مسیح نا صری کی طرح ان الفاظ میں چیلیج دیا ہے مگر کو ئی مقابل پر نہیں آیا۔

"میں چالیس برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں اور اس مدت دراز تک تم جھتے دیکھتے رہے ہو کہ میرا کام افتراء اور دروغ کا نمیں ہے اور خدانے ناپاکی کی زندگی ہے تھے محفوظ رکھا ہے تو چرجو محض اس قدر مدت دراز تک یعنی چالیس برس تک ہراک افتراء اور شرارت اور کمراور خباشت ہے محفوظ رہا اور بھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا تو چھر کیو تکر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خد اتعالیٰ پر افتراء کرنے لگا۔ ۱۱

پھر فرماتے ہیں۔

''کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی تکتہ چینی کر سکتا ہے لیس بیہ خدا کا فضل ہے کہ جواس نے ابتداء سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا'' ''ال

ان شادتوں اور دعووں سے فلاہر ہے کہ آپ کی زندگی نہ صرف عیوب سے پاک تھی بلکہ آپ کو ایسا تقویٰ نصیب تھا کہ آپ کے دشن بھی گو آپ کے دعویٰ میں آپ کو خلطی پر قرار دیتے تھے مگروہ آپ کے زاتی تقویٰ اور طہارت کے متعلق ممتنیٰقُ اللِّسْکانْ ہموکر گواہی دیتے تھے اور اَلْفَضْلُ مَاشَهِدَتْ بِعِ الْاَتْحَدُآءُ ۔ پس آپ کے وجو دیس اللہ تعالیٰ کی صفت قد وسیت بھی ظاہر ہوئی اور آپ کی حالت کو دکھ کر ہمیں ہیدیشین ہوا کہ جس غداکا ہے بندہ ہے جس نے پچپن کے زمانہ ہے آخر تک کوئی گناہ نمیں کیا کوئی اخلاقی یا روحانی کو تاہی نمیں و کھائی بلکہ سب اخلاق حشد پر کار ہند رہا ہے اور تقویٰ کا کا زندہ نمونہ و کھایا ہے وہ خود کیا پاک ہے مُشِیْحَانَ اللّٰہِ وَتَعَالَیٰ عَمَّا یَعِسِمُونَ ۔

ا یک صفت اللہ تعالیٰ کی میشیق بھی ہے بینی مُردوں کو زندہ کرنے والد-انجیل میں اس قشم سے مجوزات پر بہت زور دیا گیاہے کہ میچ نے بہت ہے مُردے زندہ کئے لیکن آج کون ہے جو مُردے زندہ کرکے دکھا سکا ہے؟ پر انے قصے ہماری تعلیٰ نمیں کر بچتے جم اس صفت پر تنجمی بیٹین کر سکتے ہیں جب اس کاکوئی ثبوت اس دنیا میں بھی دکھے لیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے مسیح موعود علیہ السلام نے اس صفت کے متعلق عملی شمادت بھم پہنچاکر ہمارے ایمانوں کو تازہ کیا ہے۔

علیہ السلام نے اس صفت کے متعلق عملی شمادت بھم پینچا کر ہمارے ایمانوں کو تا زہ کیا ہے۔

پیشتراس کے کہ میں اس قتم کے نشانوں کی کوئی مثال بتاؤں پہلے میں بیہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اتعالیٰ کی صفات وہ قتم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن کا اس دنیا میں اپنے پورے جلال سے ظاہر ہونا بعض وہ سری صفات کو اللہ تعالیٰ اس رنگ میں ظاہر نہوں کر تا بعض وہ سری صفات کو اللہ تعالیٰ اس رنگ میں ظاہر نمیس کرتا اس رنگ میں کہ وہ مرنے کے بعد کی زند گی میں ظاہر ہو تکی مگرووں کے زندہ کرنے والی صفت بھی اس کہ علی سے ہے۔ اگر فی الواقع مگردے زندہ ہو کرونیا میں واپس آنے لگیس تو ایمان کا کوئی فائدہ نہ رہے کیونکہ ایمان سمجھی تک نفع بخش ہے جب تک اس میں پھر افغاء ہے اور جب وہ مرئی چروں کی طرح ظاہر ہو جائے تو اس کا پھر فائدہ نہیں۔ کون ہے جو اس پر انعام دے کہ کوئی شخص سمند رکو سمند راور سورج کو سورج سمجھتا ہے۔ جو چاریک راز دریافت کرتے ہیں وہی انعامات کے بھی مستحق ہوتے ہیں۔ پس اصلی مُردے دنیا میں واپس نشیں لائے جاتے ہاں بی مُردے زندہ کرنے بی کانشان وہ طرح ظاہر ہوتا ہے۔ یا تو روحانی مُرووں کو زندہ کرے یا پجرا ہے بیاروں کو زندہ کرکے دی کھرات میں تک نورے نہ ہوں۔ کر دریافت مرے نہ ہوں۔ کر رخ میں کہا تھا۔ کہا کہا کہ میں اس می مورت مینے نے اس مورت کی نبیت جس کاؤ کر متی باب ہیں آتا ہے کہا کہ۔

"کنارے ہو کہ لڑک مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وے اس پر ہنے <sup>ال</sup>

رو حانی مُردے زندہ کرنے کے متعلق جھے کچھ کھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم میں سے ہر اک اس کی زندہ مثال ہے تگرمیں دو سری قتم کے احیاء کی دومثالیں اس جگہ بیان کر تاہوں۔

آپ کاچھوٹالڑ کامبارک احمد ایک دفعہ نیار ہوااور اس کی بیار ی بہت سخت بڑھ گئی اور غش یر غش آنے لگے آخراس کی حالت موت کی ہی ہو گئی اور جو اوپر گلران تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ بالکل مریکا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پاس کے کمرے میں دعامیں مشغول تھے کہ کسی نے آوا ز دی کہ اب دعابس کردیں کیو نکہ لڑ کافوت ہو گیاہے۔ آپ اٹھ کروہاں آئے جہاں وہ لڑ کا تھااور آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کر توجہ کی تو دو تین منٹ میں یہ پھر سانس لینے لگ گیا۔ ای طرح ایک دفعہ خان محمہ علی خان صاحب جو نواب صاحب مالیر کو فلہ کے ماموں ہیں اور ہجرت کرکے قادیان میں ہی آ ہے ہیں ان کے لڑکے میاں عبدالر حیم خان صاحب بیار ہوئے ان کو ٹماٹیفائیڈ کی بیاری تھی دوڈاکٹراور حضرت خلیفہ اول مولوی نور الدین صاحب جو دلیمی طریق کے علاج کے بہت بڑے ماہر تھے اور مهاراجہ صاحب جموں کے شاہی طبیب رہ چکے تھے معالج تھے۔ آخر بیاری کی حالت یماں تک پہنچ گئی کہ مولوی صاحب نے بھی اور دو مرب ڈ اکٹروں نے بھی کمہ دیا کہ اب اس مریض کی حالت بیخے والی نہیں بیہ چند گھنٹے کامهمان ہے علاج کی اب کچھ ضرورت نہیں۔ جب اس ا مرکی حضرت منسج موعود کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اسی وقت اس لڑ کے کے لئے دعا کی اور الهام ہوا کہ اس لڑ کے کی موت آ چکی ہے تب آپ نے عرض کیا کہ اے خدا!اگر دعا کاونت گذرچکاہے اور اس لڑکے کی موت آچکی ہے تو میں اس کے لئے شفاعت کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَهُ عَنْدُمُ ٱللَّا باذُنہ <sup>۱۲۱</sup>ے کون ہے جو خ**داتعالیٰ کے حضور سفارش کرے مگراس کے حکم اور اس** کی احازت

آپ فرماتے ہیں کہ اس العام پر ہیں نے دعاترک کردی مگر معاد دبارہ العام ہوا اِنتک آئٹ اللہ ہوا اِنتک آئٹ اللہ ہوا کہ ہوری شر معاد ہوا ہوں ہوت ہے بچادیا ہم اللہ ہوا کہ ہوری شاعت ہے اس کو موت ہے بچادیا ہے جہائر کھر مقال ہے جہائہ ہوگیا اور بچھد نوں میں اچھاہو گیا۔ عبد الرحیم خان صاحب جن کے متعلق مید مجود ہا ہم ہوا خد العالی کے فضل سے زندہ موجود ہیں اور اس وقت ما انگلتان میں میرمری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے والد اور دو سرے گواہوں ہیں ہے انگلتان میں میرمری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے والد اور دو سرے گواہوں ہیں ہے بھی اکثر لوگ زندہ موجود ہیں اور سب شمادت دے مکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آ تکھوں سے خدا تعالی کی صفت اجیاء کا مشاہدہ کیا ہے جب کہ وہ حضرت مسلح موجود کے زریعہ سے ظاہر ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کی مشہور صفات میں ہے ایک صفت ما ککیتت کی بھی ہے تمام نہ اہب اس ا مربر متفق ہیں کہ وہ ذرہ ذرہ کا مالک ہے مگر بیہ کہ وہ کس طرح مالک ہے اس کا ثبوت ملنے کے بغیر ہارے لئے ہالکل ناممکن ہے کہ ہم اس کی ما لکیٹت پریقین کریں کیونکہ ہم طاہر میں تو دیکھتے ہیں کہ ا باقی سب مالکوں کے آٹار ما ککیت نظر آتے ہیں گرانلہ تعالیٰ کی ما ککیت کے کوئی آٹار دنیامیں نظر نہیں آتے ہے شک یہ کہا جاسکتا ہے اور واقع بھی میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے اس کے ماتحت کار خانۂ عالم چل رہا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی آد ٹی دنیامیں ایساہو سکتا ہے کہ وہ خدا کامقرب ہواس کے ہاتھ پر اس کی صفت ما کلیت کا ظہور ہونا چاہئے تا اس کے مقرب ہونے کی دلیل پیدا ہواور اس پریقین آئے کہ نی الواقع خدا دنیا کامالک ہے۔ورنہ موجودہ صورت میں تو اگرایک عام آدمی اٹھے کر کمہ دے کہ وہی سب دنیا کامالک ہے اور جب اے کماعائے کہ پھر تجھے پر قوا نین نیچرکیوں حکومت کرتے ہیں؟ تووہ کمہ دے کہ بیر میراازلی قانون ہے کہ ایساہی ہو توالیے . مخض کا کوئی جواب خد ایر ستوں کے پاس نہیں رہتا۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے دعوے کردیتے ہیں اور اینے آپ کو خدا کمہ دیتے ہیں اور ان کواس پراس وجہ سے جرأت ہو تی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ خداتعالی کے مالک ہونے کا بھی کوئی زندہ ثبوت دنیا میں موجود نہیں اس لئے ہارے دعویٰ کو کوئی رو نہیں کر سکتا۔ جو اعتراض وہ جاری خدائی پر کریں گے وہی دہرا کر ہم ان کے خدا پر کرویں گے لیکن اگر فی الواقع خدا کی ما لکیت کا کوئی ثبوت ہو تو ایسے لوگوں کو ہرگڑ جرأت نہیں ہوسکتی کہ خداتعالیٰ کے ساتھ اس فتم کائتسنح کریں اور دنیاکو اس طرح وھو کادیں۔ کیونکہ اس صورت میں وہ بندے جو خدا کے مقرب ہو کراد راس کے نفل کی جاد راو ڑھ کر آتے ہیں ان کو ان کے مقابلہ میں چیش کیا جاسکتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے خد اتعالیٰ کی ما لکیت ظاہر ہور ہی ہے تم اگر خدا ہو توان ہے بڑھ کرما کلیت کا ثبوت دو کیو نکہ بیہ نائب ہیں اور تم اصل ہونے کے مدعی ہو۔ یہ طریق تمام و ساوی کے رو کرنے کا ایبا ہے کہ اس کاجواب ایسے لوگوں ہے کچھ نہیں بن سکتا۔

ہارا دعویٰ ہے کہ حضرت میچ موعو دعلیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرکے اس کی صفت ما کلیت کا بھی ای طرح اظہار کیا جس طرح اور صفات کا اور آپ نہ صرف اس امری شاہد ہوئے کہ اسلام انسان کو خد اتعالیٰ ہے ملاسکتا ہے بلکہ دو سرے لوگوں کے لئے بھی خد اتعالیٰ پر کامل ایمان لانے کا آپ نے راستہ کھول دیا۔ چنانچہ ایک مثال آپ کے اس قتم کے نشانات میں سے ہیہ ہے کہ جب ہندوستان میں طاعون پڑی اور اس کا تخت زور ہوا توجس طرح طاعون کے نمودار ہونے سے پہلے آپ نے خبردی تھی کہ اس ملک میں شدید طاعون (دباء) پڑے گی اس محمد مرح آپ نے اپنا ایک کشف ہے بھی لکھا کہ میں نے دیکھا کہ طاحون ایک مہیب جانور کی شکل میں جس کامنہ ہاتھی سے ملتا ہے چاروں طرف حملہ کرتی پھرتی ہے اور جب وہ ایک حملہ کر چکتی ہے تو میر سامنے آکر پیشے جاتی ہے اور اس طرح پیٹے جاتی ہے جس کامنہ ہاتھی خباتی ہے اور اس طرح پیٹے جاتی ہے جس طرح کوئی غلام مؤڈ ہو ہو کر بیٹیت ہے ہو کہ پیٹیت ہے تو ہو کہ بیٹیت ہے اور اس طرح بیٹے جاتی ہے جس طرح کوئی غلام مؤڈ ہو ہو کر بیٹیت نظاموں کی غلام ہوا کہ "آگ ہماری غلام بلکہ علاموں کی غلام ہے " ''آگ ہماری غلام بلکہ ہو جاتے ہیں اور اپنی مرضی کو ہمارے تابع کردیتے ہیں ان کی بھی غلام ہے وہ وہ ان کو کہتے منبیں کے گیا اور وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ گیرالہام ہوا کہ ایشی اُکا فیڈ گل مُن فی الدّ ایر ماس کے الدّ آر کے اللہ ایشی اُکا فیڈ گل مُن فی الدّ ایر ماس کے طاح کا رہے گئو کر کھوں گا۔

آپ نے ان الهامات کو اس وقت اخباروں اور کتابوں کے ذریعہ سے شائع کراویا اور اپنے مخالفوں کو چینج دیا کہ وہ مجھے جھوٹا مجھتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر تواپنے متعلق ایس ہی خبرشائع کرکے دیکھیں کہ ان کے گھریا ان کی ذات طاعون سے محفوظ رہے گی گرکوئی محفص مقابلہ پر نہ آیا۔

تمام لوگ جو دنیا کے حالات سے مطلع رہنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہو نگے کہ ہندوستان میں اٹھا کیس سال سے تخت طاعون پھوٹا ہوا ہے اور ۱۹۹۱ء میں تو جبکہ یہ الهامات حضرت میح موجود کو ہوئے تھے اس کا زور نهایت ہی سخت تھا۔ اس وقت تک ستراتی لاکھ آدمی طاعون سے مرچکا ہے اور ایک ایک سال میں ٹین ٹین لاکھ آدمی مرتا رہا ہے خصوصا اس کا تملہ جنجاب پر سب سے زیادہ سخت پڑا ہے۔ اور تین چو تھائی بلکہ اس ہے بھی زیادہ موتیں صرف بنجاب میں واقع ہوئی ہیں۔ الی سخت وباء کے ایام میں اور ایسے جتاء علاقہ کے رہنے والے شخص کا اس قتم کا دعوی کیمیانا ذک ہے اور خصوصا جبکہ ایک محفل کے متعلق نہیں بلکہ ایک گھر کے متعلق ہو جس مستریا سو آدمی رہتا ہو پھرائیک سال کے متعلق نہیں بلکہ ایک گھرے متعلق ہو۔ کونسا انسان ہے جو اس قتم کی بات کا ذمہ لے بھر کوئی انسانی طاقت ہے جو پھراس ذمہ داری کو

پھریہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ قادیان ایک چھوٹی تن کہتی ہے اور اس دجہ ہے گور نمنٹ

کواس کی صفائی کا بالکُل خیال نمیں اس کی گلیوں کی بری حالت کا اندازہ بھی یو رپ وا مریکہ کے رہے والے نمیں کر سکتے۔ اس کی حالت ان شام کے قصبات ہے جرگز کم نمیں جہاں کہ عرصہ درازے طاعون اپنا گھر بنائے ہوئے ہے۔ آپ کا گھر بھی شمرے باہر نمیں بلکہ شمرے اندر تھا آپ کے مکان کے چاروں طرف اوگوں کے مکانات تھے پس خاص صفائی یا کھلی ہوا کی طرف بھی آپ کے مکان کے چاروں طرف نمیں کی جائتی ۔ آپ کا گھر باتی حصہ قصبہ سے نشیب میں ہا اور آپ کے مکان کے اردگر دے گذرتی جیں اور پاس ہی بچاس گز کے نصف شمر کی گندی تالیاں آپ کے مکان کے اردگر دے گذرتی جیں اور پاس ہی بچاس گز کے فاصلہ پر ایک تا ہوں کہ اب تالیب قاصلہ پر ہوگیا ہے) کہتا ہوں کہ اب تالیب فاصلہ پر ہوگیا ہے) ایسے مقام اور ایسے مگر دوچش میں مرہنے والے شخص کا اس قدر بزاد مونی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ دو مونی اگر معمولی بر تک میں ہی پورا ہو تاتو یقینا خداتھائی کے مالک ہونے کی ایک زردست نشان کرنے کے لئے ایسے سامان زردست نشان کرنے کے لئے ایسے سامان خداکرد سے کہ انہوں نے اس کی شان کو بہت ہی بڑھادیا۔

اس الهام کے شائع ہونے ہے پہلے قادیان میں طاعون نہ آئی تھی اگر ای طرح طاعون کا ذائہ گر جاتا تو لوگ ہونے ہے پہلے قادیان میں طاعون نہ آئی تھی اگر ای طرح طاعون کا ذائہ گر ر جاتا تو لوگ کہ د جاں طاورات اور اس عاقون کے بڑم نشو ونمانہ پاتے ہوں اور اس امر کو د کیے کر آپ نے دعوی کر دیا ہو گراد حراس الهام کی اشاعت ہوئی ادحر غدا تعالیٰ نے طاعون کو قادیان میں بھیج دیا اور ایک سال نہیں دو سرے علاقہ میں رہتی لیکن آپ کے علّمہ میں نہ آئی تو امر مشتبہ رہتا کیونکہ پھر بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی خاص انتظام صفائی کا کرلیا گیا ہو گرطاعون اس مخلہ میں بھی آئی جس میں ہو آئی جس میں آئی پہلو یہ پہلو دیوار بہدو ہو اور طاعون نے دائیں اور آئی جس میں ایک آئی ہو گرکو پالکل چھوڑ کر جل گئی۔ اور آدی تو انگ رہے کوئی چوہا تک اس کی زوش نہ آئی گویا اس کھر کو باکل اس گھر کی مثال اس گھر کی می تھو باری طرف ہے مکان چھیے میا میں اور آٹ ہو ان ان میں گھرا ہوا ہو اور ان کو آگ گیا جا ہے وہ تمام جل کر راکھ ہو جائیں گروہ مکان چھین ہے سلامت نئی جائے اور شعلے جس وقت اس کے قریب پہنچیں خود بخود بچھ جائیں اور یہ معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان برغیر مرگئی چھینے اس کے قریب پہنچیں خود بخود بچھ جائیں اور رہے معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان برغیر مرگئی چھینے اس کے قریب پہنچیں خود بخود بچھ جائیں اور رہے معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان برغیر مرگئی چھینے اس کے قریب پہنچیں خود بخود بچھ جائیں اور رہے معلوم ہو کہ کوئی طاقت بالا ان برغیر مرگئی چھینے

ڈال کر ان کو محتفذا کر دیتی ہے۔ ایک سال نمیں دو سال نمیں متواتر پانچ سال تک قادیان میں طاعون پڑی اور ان سالوں میں پڑی جبکہ وہ ہندوستان میں فی ہفتہ تمیں تمیں چالیس جالیس ہزار آدی کو لقمہ اجل بنالی تھی گر آپ کے مکان کے ار دگر د گھوم کرچل جاتی تھی۔ بھی اس مکان کے ار دگر د گھوم کرچل جاتی تھی۔ بھی اس مکان کے ار دگر د گھوم کرچل جاتی تھی۔ بھی اس مکان خاند ان طاعون کے دنوں میں اس حفاظت سے حصہ لینے کے لئے آپ کے گھریش آگر بس جاتے تھے۔ اور اس کی آبادی ان تھان کا محمد جنور جائی د نوں میں بھی اس قدر آبادی نقصان کا موجب ہوتی ہے کہا ہے کہ دن ہوں۔ بید وہ نشان ما کیت ہے جو آپ نے دنیا کے سامنے چیش کیا اور جس کے ذریعہ سے آپ نے ہراک شخص سے جو تھسب سے خالی ہو کر سوچے منوالیا گیش کیا اور جس کے ذریعہ سے آپ نے ہراک شخص سے جو تھسب سے خالی ہو کر سوچے منوالیا کہا گھریک کا گراپ بندے کو حاصل ہو سکتا ہے۔

ایک اور مثال ما لکیت کی قتم کے نشان کی وہ ہے جو خود مغربی ممالک میں ظاہر ہوئی ہے۔
امریکہ کارہنے والدالیک شخص ڈوئی نام تھا۔ اس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح کی آمد ٹانی کے
امریکہ کارہنے والدالیک شخص ڈوئی نام تھا۔ اس شخص نے دعویٰ کیا گئی اگر آدی اس کے
ساتھ مل گیا اور اس نے شکا گو کے پاس ایک الگ شہر بنایا جس کا نام اس نے زائن رکھا۔ اس
میں ہے اس کا خیال تھا کہ نے دین کی اشاعت ہوگی۔ اس شخص کا بد دعویٰ تھا کہ اس کی دعا بلکہ
چھودینے سے بیار اجتھے ہوجاتے ہیں اور وہ لوگوں کو دواؤں کے استعمال سے روکن تھا۔ جب اس
شخص کا دعویٰ کس قد ریھیلا تو اس نے اعلان کیا کہ خدا نے اس امر کے لئے بھیجا ہے کہ تا
شخص کا دعویٰ کس قد ریھیلا تو اس نے اعلان کیا کہ خدا نے اے اس امر کے لئے بھیجا ہے کہ تا
شخص کا دعویٰ کس میں مسلمانوں کو برباد کردے۔ جب اس کا ایکچ حضرت میچ موعود کو سنایا گیا تو
شیح کے آئے سے پہلے مسلمانوں کو برباد کردے۔ جب اس کا ایکچ حضرت میچ موعود کو سنایا گیا تو
سید عامیں مقابلہ کرکے فیصلہ کرے کہ کون سیاہ اور کون جمونے ہوا ہوں پس چاہتے کہ
بچہ سے دعامیں مقابلہ کرکے فیصلہ کرے کہ کون سیاہ اور کون جون جاہے کا خدا کاعذا ہو جمونے
کو کی کے دورود مرول کے لئے جب ہو۔ ۲۱۱

اب بیرایک صاف بات ہے کہ اگر خداوا تع میں دنیا کا مالک ہے اوروہ ایک شخص کواس لئے نازل کرتا ہے کہ تاوہ اس کے باغ کی حفاظت کرے اورا یک شخص اپنے طور پر آجا تا ہے اور اس خادم سے بحث کرتا ہے کہ نہیں اس باغ کار کھوالا تو اس نے جمعے مقرر کیا ہے تو اس کی صفت مالکیت کا تقاضا ہونا چاہئے کہ وہ آپنے جمیعے ہوئے خاوم کی مدد کرے اور دنیا کو بتائے کہ مالک کا نائب کون ہے؟اوراس کی صفت ما کلیت کے خلبور کے لئے کس کو بھیجا گیاہے؟

یہ چینچ ڈاکٹرائیگز نڈر ڈوئی کو پیچنے کے علاوہ امریکہ اور انگلتان کے اکثرا خباروں کو بھی جیجا گیاتھاجس کا کیپ فقرہ میہ تھا۔

میں عمر میں ستر برس کے قریب ہوں اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے پچاس برس کا جوان ہے (اور اس طرح میرے مقابلہ میں نبتا ہوان ہے) لین میں نے اپنی بڑی عمر کی چھر پر واہ نسیں کی کیونکہ اس مباہر کافیصلہ عمروں کی حکومت سے نمیں ہو گابلہ فد ا جو (زمین و آسان کا بادشاہ اور) اعظم الحاکمین ہے وہ اس کافیصلہ کرے گا وروہ صرف بچھ مدحی کے حق میں فیصلہ کرے گا، دروہ صرف بچھ مدحی کے حق میں فیصلہ کرے گا.... خواہ وہ اس موت سے جو اسکا انتظار کر رہی ہے کتابی بھا گئے کی کوشش کرے گراس کا بھا گئا ہی اس کے لئے موت سے کم نمیں اور کشت اور نے دائن پر ضرور مازل ہوگی کیونکہ اسے یا تو اس مقابلہ کے نتائج برواشت کرنے ہوں گے۔ اس مقابلہ کے اس مقابلہ کے نتائج برواشت

اس مضمون کو کثرت ہے امریکن اخبارات نے شائع کیا جن میں ہے تمیں اخبارات کی عبارات کی کا بارات کی کا بیاں ہمیں ملی ہے کہ ان کے علاوہ اور اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہو۔ ان میں ہے بعض نے اپنی رائے بھی ککھی کہ ہمارے نزدیک میہ طریق فیصلہ انصاف پر بنی ہے اور معقول ہے مؤ نر الذکر اخبارات میں ہے ایک سان فوانسسکو کا اخبارا ارگوناٹ بھی ہے ہے چہنے ۱۹۰۳ء کو دیا گیا تھا مگرڈا کٹر ڈوئی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر ۱۹۰۳ء میں اس چیننے کو ڈیرایا گیا اور آخر امریکہ میں ہی اس خیننے کو ڈیرایا گیا اور آخر امریکہ میں ہی اس کے خلاف یہ آواز اٹھائی گئی کہ وہ جو اب کیوں نمیس دیتا۔ وہ خود اپنے اخرار کرتا ہے ،

" ہندوستان میں ایک ہیو توف محمدی مسلح ہے جو بھے بار بار لکستا ہے کہ مسلح کیدوع کی قبر تشمیر میں ہے اور لوگ بھے کہتے ہیں کہ تو اس کا جو اب کیوں نہیں دیتا؟ مگر کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مھیوں کا جو اب دوں گا۔ اگر میں ان پر اپناپاؤں رکھوں تو میں ان کو کچل کرمارڈ الوں گا<sup>۱۸</sup> مار میں اکومو تع دیتا ہوں کہ وہ اُڑ جا ئیں اور

زنده ریس)

مگر جیسا کہ لکھا گیا تھا کہ اگر وہ مقابلہ پر آئے گا تو بہت جلد بلاک ہو گامگر بھاگے گا تو بھی وہ آفت ہے نہیں نیچے گا ور اس کے میمون پر جلد ترایک آفت آئے گی اور ایسابی ہوا خدا نے اس فخص کو پکڑااور میحون میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی اس کی اپنی بیوی اور اس کالڑ کا اس کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ جبکہ بید شخص پبلک میں شراب کے خلاف لیکچ دیا کر ۲ تھاعلیحد گی میں خود شراب پتاتھااور اور بہت ہے اعتراض لوگوں نے اس پر کئے اور آخر اس کو صیحون سے بے وخل کیا گیا اور یا تو وہ شنرا دوں کی سی زندگی بسر کر تا تھایا کھانے پینے کو بھی محتاج ہو گیا-اورا کیک مزدور کی می مزدوری اس کے گذارے کے لئے مقرر ہوئی ۔ آخراس پر فالج گرا اوروہ پیرجس سے وہ خدا کے مسیح کو مچھروں کی طرح مُسلّنا چاہتا تھا ہے کار ہو گئے اور آخر مصائب کی برداشت نه لا کردیوانه ہو گیااو رچند دن میں مرگیا-

اس کی اس طرح موت پر بھی ہت ہے امریکن اخبارات نے نوٹ لکھے اور اس پیشکو ئی کا بھی ذکر کیا جو حضرت میچ موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق کی تھی ان میں سے ایک اخبار ڈ نول گزشے - جون ۷ • ۱۹ ء کے برچہ میں لکھتا ہے -

"اگر احمد اور ان کے بیرو اس پیشکوئی کے جو چند ماہ ہوئے یو ری ہو گئی نمایت صحت کے ساتھ یو رہے ہونے پر فخر کریں توان پر کوئی الزام نہیں "۔

اب میں سب سے آخر میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت باعث کو بیان کر تا ہوں ۔ اس صفت کامطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کی اند رونی طاقتوں کو ابھار کر ان کو ایبا نشو و نمادیتا ہے کہ وہ کچھ کی کچھ ہوجاتی ہیں اور اس قدر فرق پیدا ہوجاتا ہے کہ جس طرح ایک مُردے اور زندے میں فرق ہے۔ یہ صفت اس شکل میں صرف اسلام نے بی بیان کی ہے گو ایک مخلوط سا خیال اس کے متعلق تمام اقوام میں بھی پایا جاتا ہے یہ صفت بھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی اگر اس کا زندہ نمونہ ہمیں کسی انسان میں نظرنہ آئے اور نہ ہم سمجھ کتے ہیں کہ کوئی مخص خد اتعالیٰ کا کامل قرب حاصل کرچکا ہے جب تک اس صفت کا ظہور اس میں نہ ہو - بلکہ حق بیہ ہے کہ چو نکہ انہیاء دو سرول کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتے ہیں اس لئے اس صفت کا ظہور سب سے زیادہ ضروری ہے جب تک وہ الی جماعت پیرا نہیں کرتے جو صفتِ باعث کے ماتحت اپنی پہلی مُرونی کو ترک کرکے زندہ نہیں ہو جاتی اور ایک چھوٹے حشر کا نمونہ ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ لیتے نہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو سکتاہے اور نہ انبیاء کی بعثت کی غرض پوری ہوتی ہے۔

اس نکته پر زور دینے کے لئے قرآن کریم نے انہیاء کی کامیابی کا نام قرآن کریم میں بار بار قیامت اور ساعت رکھاہے جس سے بعض لوگوں نے نادانی سے یہ بتیجہ نکال لیا ہے کہ شاید قرآن کریم بعث بابعد الموت کا قائل ہی جیس۔ یہ دھو کادیبای ہے جیسے کہ بیعض اور لوگوں نے ہیے سمجھے چھو ژا ہے کہ جہاں ساعت کا لفظ آئے اس کے مننے ضرور قیامت کے ہوتے ہیں حالا نکد قرائن کے ذریعہ سے بآسانی معلوم ہو سکتا ہے کہ س جگہ اس سے بعث کابغذ النُوّتِ مرادہ اور سس جگہ نمی کا پی غرض میں کامیاب ہو جانا اور ایک زندہ جماعت کے پیدا کرنے میں فلاح کامنہ دیکھنا مرادہے۔

حصرت مسے موعود نے اس صفت کا نمونہ بھی نہایت عمد گی اور کامیابی کے ساتھ دکھایا ہے اور اس زبردست معیار پر حضرت مسجع ؓ ناصری نے بیان فرمایا تھا خوب کامیابی کے ساتھ آپ یورے اترے ہیں حضرت مسجع ؓ فراتے ہیں۔

"جھوٹے عیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیٹروں کے بھیس میں آتے پُر باطن میں پھاڑنے والے بھیٹرئے ہیں۔ تم انہیں ان کے پھلوں سے پچانو گے کیا کانٹوں سے اگوریا اونٹ کٹاروں سے انجیر تو ڑتے ہیں؟ای طرح ہرا کیا۔ بھار دخت اچھے پھل لا تا اور مُرا درخت بُرے پھل لا تا ہے۔ اچھا درخت بُرے پھل نہیں لا سکتا۔ نہ بُرا درخت اچھے پھل لا سکتا ہرا کیا۔ درخت جو اچھے پھل نہیں لا تا کا ٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ لیس ان کے پھلوں سے تم انہیں بچانو گے"۔ اسا۔

اس معیار کے ی<u>می معن</u>ہ ہیں کہ ہراک درخت اپنے مطابق پھل لا تا ہے۔ پس نبی وہی ہے جو نبوت کا رتگ علی قد ر مراتب اپنے متبعین میں پیدا کردے اور خدا رسیدہ وہ بی ہے جو ہراک کی استعداد فطری کے مطابق اس کوخدا تک پنجادے -

اس معیار کے بیر معنے نہیں کہ کمی جماعت میں اظام اور قربانی ہوتو سمجھاجائے گاکہ مد تل سچاہ اور خدار سیدہ ہے کیو نکہ قربانی کے صرف یکی معنے ہوتے ہیں کہ شبعین کو اپنے مقتداء کی زندگی میں کوئی ایک بات نہیں معلوم ہوئی جس کی وجہ ہے وہ اے جمعو ٹاخیال کریں۔ اب لوگول کا کمکی کو بااظاتی یا راستباز سمجھ لینا صرف و وہائیں طابت کر سکتا ہے یا قویہ کہ ان کو اس کے حالات ہوقع ملا ہے تو پھر صرف اس قدر طابت ہوگا کہ وہ مقتداء مفتری نہیں ہے بلکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ راستباز ہے لیکن ہر محتص جو اپنے آپ کو راستباز سمجھتا ہے راستباز نہیں کملا سکتا کیو نکہ ہوسکتا ہے کہ اس مختص کے وہاغ میں جو اپنے آپ کو راستباز سمجھتا ہے راستباز نہیں کملا سکتا کیو نکہ جواس جماعت میں پایا جا ہو جس ہے وہ تعلق رکھتا تھا اس کو یہ خیال ہو گیا ہو کہ میں جو پکھ کہتا ہوں خد انعلی کی طرف ہے کہتا ہوں اور یہ وحوکا ان قوموں میں جو لفظی الهام کے قائل نہیں ہیں بہت آسانی ہے لگ سکتا ہوں اور یہ وحوکا ان قوموں میں جو لفظی الهام کے قائل نہیں ہیں بہت آسانی ہے لگ سکتا ہے کیو کد اگر ان میں ہے کوئی شخص کی موعود کے متعلق غور کر رہا اگدر معلوم ہوں اور یہ خیال پدا ہوجائے کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں تو پالکل قرین قیاس ہے اندر معلوم ہوں اور یہ خیال پدا ہوجائے کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں تو وہ دیا نتر اری سے یہ بلکہ اغلب ہے کہ اگر ذرا بھی اسے کی شرک سب سے رسوخ حاصل ہے تو وہ دیا نتر اری سے یہ خیال کر چشمے کہ جو بھے خیال پر ابوا ہے ہو الهای ہی تھا اور اس کے بعد جب وہ یہ سمجھ بیشمے کہ میں بی وہ موعود ہوں تو چو فکہ لفظ الهام کی تو ضرورت ہی نہیں راستہ بالکل کھل جاتا ہے اپنے ہم خیل کو بید شخص الهام اور خدا کا کلام سمجھے لے گا۔

پس صرف جماعت میں قربانی اور ایٹار کاپیدا ہو ناجو صرف نیک نتی پر دلالت کرتے ہیں نہ کہ خدا کی طرف ہے ہوئی ہوں کہ خدا کی طرف ہے ہوئی ہوں خدا کی طرف ہے ہوئی نہیں بلکہ صفات اللہ کا جماعت میں پیدا ہو نا صروری ہے گئی جس طرح وہ کالل انسان جو خدا تعالیٰ کی طرف ہے آیا ہے خدا تعالیٰ کی صفت علم اور خلق اور احیاء اور شفاء اور رز زق اور میک وغیرہ کا مظرفھا ہی طرح اس کی جماعت میں ایسے افراد پیدا ہوجا کیں جو اس کی حجت ہے ایسی ہی صفات اپنے ظرف کے مطابق صاصل کرلیں اور گویا اس محف کے ذریعہ ہے مُروہ رو موں کا ایک حشر ہوجائے اور اسی دنیا میں قیامت آگر قیامت کے منکروں پر ایک مجت ہو۔

حضرت میچ موعود کی جماعت اللہ تعالی کے فضل ہے اس صفت کو اپنے وجود ہے ثابت
کر ربی ہے۔ ہم یہ نمیں کئے کہ حضرت میچ موعود علیہ السلام کے ساتھ خد اکا جلال رخصت ہو گیا
بلکہ ہم میہ کئے ہیں کہ جفرت میچ موعود علیہ السلام نے ایک ٹی روح دنیا میں پیدا کردی ہے اور
آپ کی جماعت میں سے ہراروں انسان اپنے ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی ہے زندگی پائی ہے
اور اللہ تعالی کا عرفان عاصل کر کے اور اس سے ایک لطیف انسان عاصل کر کے بقین اور وثوق
کا متنام پایا ہے اور پھراس کی صفات ان کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں اور وہ خدا تعالی کی صفات کے
مظہر ہوگئے ہیں بلکہ میں کموں گا کہ بیشتر حصہ احمدی جماعت کا ایسا ہے جس نے اپنے نفس میں
مظہر ہوگئے ہیں بلکہ میں کموں گا کہ بیشتر حصہ احمدی جماعت کا ایسا ہے جس نے اپنے نفس میں
مجرات کو دیکھا ہے کی نے کم اور کی نے زیادہ اور حضرت کا فیض آپ کے ساتھ ہی ختم نمیں
ہوگیا بلکہ جاری ہے اور جب تک خدا چاہے گا اور لوگ آپ کی تعلیم پر چلنے کی کوشش کر ہے

ربي كے جارى رہے گا- إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَهُوَ الْبُرُّ الرَّحِيْمُ

مثال کے طور پر میں وووا قعات اپنی ذات کے ہی پیش کرویتا ہوں ایک تو یہ کہ جار سال کا ع صبہ ہوا کہ مجھے ایک احمدی ڈاکٹر کی نسبت اطلاع ملی کہ وہ عراق میں مارا گیاہے اس ڈاکٹر کے والدین نمایت بو ڑھے تھے اور چند دن پہلے ہی میرے پاس ملا قات کے لئے آئے تھے ۔ گواس کے چند ساتھیوں نے خط بھی لکھ دیتے تھے کہ فلاں جگہ عربوں نے حملہ کیااوروہ مارا گیا مگرمیرے دل میں اس کااس قدرا تر ہوا کہ بار ہار میرے دل ہے بیہ خواہشا ٹھے کہ کاش وہ نہ مراہواوریار بار ول ہے دیا نکلے گومیں دل کو سمجھاؤں کہ کہا کبھی مُردے بھی زندہ : و تے ہیں اب وہ کہاں ہے زندہ ہو سکتا ہے۔ تمام دن میری میں کیفیت رہی اور پھررات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ڈاکٹر زندہ ہے۔ اس خواب پر مجھے بخت تعجب ہوالیکن خواب میں ایس کیفیت تھی کہ میں جانیا تھا کہ میہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے گومیں یہ سمجھتا تھا کہ جب وہ مرح کائے تو اس کی تعبیر کچھ او رہوگی اور وہ خواب اس ڈاکٹر کے ایک رشتہ دار کوجو قادیان میں رہتا ہے میرے چھوٹے بھائی نے جاکر ہنادی اوراس نے گھر خط لکھا کہ اس طرح ان کوخواب آئی ہے۔ اس کے چند دنوں کے بعد ڈاکٹر موصوف کے ایک رشتہ وار کاخط آیا کہ اس کی تار آگئی ہے کہ گھیراؤ نہیں میں زندہ ہوں- آخر معلوم ہوا کہ اس کو عرب لوگ قید کرکے لے گئے تھے جو نکہ اس یارٹی کے قریباتمام آدمیوں کو ع یوں نے قتل کر دیا تھااس لئے اس کو بھی مُردہ سمجھ لیا گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اد ھرمجھ کو رؤیا میں اس کی زندگی کی خبردی اور او هربیه سامان کردیئے کہ انگریزی فوخ کاایک دستہ اس گاؤں کے قریب جا پہنیا جس میں اس کو عربوں نے قید کر رکھا تھااور گاؤں والے ڈر کر بھاگے اور ڈاکٹر کو چ نکلئے کاموقع مل گیااور خدا تعالی نے اس طرح اس کودوبارہ زندگی عطاکردی-

دو سری مثال بالکل تازہ ہے پیچلے بارہ تیرہ سالوں سے طاعون جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے ماتحت اور آپ کی صداقت کے جبوت کے طور پر ملک میں پھیلائی گئی تھی کم ہونے گئی اور دور قبین سال پیلے تواس میں اس قدر کی آئی کہ گور نمنٹ کی طرف ہے امید ظاہر کی گئی کہ اب طاعون شاید اسکلے سال تک ملک ہے باکل ہی نکل جائے مگر ججھے اس وقت رؤیا میں ایک طاعون کا مریض اور کچھ جینسیں گلیول میں دوڑتی ہوئی دکھائی کئیں اور کچھ جینسیں گلیول میں دوڑتی ہوئی دکھائی کئیں اور کچھنوں کی تعبیر خواب میں وہ آتے ہوئی دکھائی کئیں اور کچھنوں کی تعبیر طاعون کی دیا ورتبایا کہ معلوم ہو تا ہے پھر طاعون کی وہاء سخت صورت میں ملک میں پڑنے والی ہے اور میرا یہ اطان اخبار الفضل کے ۲۳

نومبرکے پرچہ میں شائع کردیا گیا۔ اس خواب کو شائع کے ابھی ایک ماہ ہی گذرا تھا کہ ملک میں طاعون کا حملہ شروع ہو گیااور فروری ہے تو خوب زور ہو گیااور مارچ اپریل اور مئی میں الیک شعدت ہوئی کہ ایک ایک ہفتہ میں آٹھ ہزارے تیرہ ہزار تک مو تیں ہو میں اور اس وقت تک ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ آدمی ہلاک ہو چکا ہے ۔ حالا تکہ پچھلے پانچ سالوں کی مجموعی بلاکت بھی اس کا مقابلہ نمیں کر سکتی۔

سے مثالیں میں نے بطور نمونہ دی ہیں ورنہ بینکلوں دفعہ جھے پر اللہ تعالی نے اپنے غیب کو ظاہر

قرایا ہے اور ای طرح بڑا روں احمدی ہیں جن سے خداتعالی ہے و خالمہ کرتا ہے اور وہ معالمہ اس

کی مختلف صفات کے ماتحت ہوتا ہے گر اور کھناچاہئے کہ یہ معالمات کبی نہیں ہوتے و خداتعالی

علیم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اس لئے انسان کے خشاء پر ان امور کو نہیں

چھو ڈا کہ جب چاہے انسان خداتعالی کے علم یااس کی قدرت یا اس کی شفاء یا اس کے احماء یا ظلی

پر ملک یا رزق کے خزانہ کو کھول لے یہ غیر معمولی سلوک اس کی خاص حکمت کی ماتحت ظاہر

ہوتے ہیں اور محض اس کے فضل سے ہوتے ہیں۔ بال وہ اپنے نفض سے اپنے بندوں کاعلم اور

یقین اور عرفان پر ھمانے کے لئے ان کے ساتھ ایسامعالمہ کرتا رہتا ہے جو ان کو دو سرے لوگوں

اور دو سمری قوموں سے متاز کرکے دکھاتا ہے اور ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت

اور دو سمری قوموں سے متاز کرکے دکھاتا ہے اور ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت کا اخلمار کروے گائے فکہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کو محبوب رکھتا ہدارات کی گرائی اور اس سے دوری کوتا پند رکھتا ہے۔

اس امرکے طابت کروینے کے بعد کہ اسلام خداتھائی کے متعلق کامل تعلیم دیتا ہے اور سب
سے بڑھ کر میہ کہ خداتھائی ہے ای دنیا میں ملادیتا ہے اور لیتین اور وثوق کے ایسے وروازے
انسان کے لئے کھول دیتا ہے کہ شک اور شبہ کی اس کو گنجائش خمیں رہتی اور وہ نمایت خوشی ہے
موت کا مشتقر رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے حق پالیا ہے اور اللہ تعالی کی تمام صفات کا ایک
ایک کرکے ای دنیا میں مشاہدہ کرلیا ہے اور اب میرے لئے موت کے بعد پچھے خمیں مگر فیراور ب

اب میں دو مرے مقاصد کی نسبت اسلام کی تعلیم لکھتا ہوں۔

## مقصد دوم

اگر خورے ویکھا جائے تو یہ مقصد مجمی پہلے مقصد کے تابع ہے کیو نکہ جس مخص کو اختال میں مان اور جس اختال معرفت حاصل ہوجاتی ہے وہ بدی کے قریب بھی نہیں جاتا اور جس قدر کوئی مختص بدی میں مان معرفت حاصل ہوجاتی ہے وہ بدی کے قریب بھی نہیں جاتا اور جس قدر کوئی مختص بدی میں مان ہوتا ہے بنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرہاتا ہے بللّذِینَ یَعْمُلُونَ السَّرَیْمِ بِعَمُلاَتُهِ اللّهِ اللّهِ تعالی قرآن کریم کے اس دعوی کی کہ ہے۔ عقل انسانی بھی قرآن کریم کے اس دعوی کی کا تائید کرتی ہے کہ کوئی مختص دانا تجھے ہوئے آگ میں ہاتھ نہیں والنا۔ جے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں زہر ہے وہ اس بھی نہیں کھاتا تھے یہ معلوم ہوجائے کہ فلال مکان کی چھت یقینا اس کھانے میں زہر جوہائے گر فلال مان کی چھت یقینا اس کھانے میں اس میں ہاتھ نہیں واض نہیں ہوگا کہ فلال غار میں وقت گرجائے گادہ کہی اس میں ہاتھ نہیں واض نہیں ہوگا کہ فلال غار میں شریعظے ہو وہ اس میں ہاتھ نہیں والے گا جو جانی ہوگا کہ فلال غار میں اور زہروں سے اس قدر وارتے ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ اگر انکو خدا تعالی کا کامل عرفان ہوا وہ معلوم ہو کہ سب بدیاں اور بدا خلاقیاں زہروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کراور شیروں اور سانچوں کی مان نہیں بلکہ ان سے بڑھ کراور شیروں اور سانچوں کی کامل جو کان کیا تھا کہ کارور شیروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کراور شیروں کی اور سانچوں کی مان نہیں بلکہ ان سے بڑھ کراور شیروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کراور شیروں گراؤوں کیا لایڈ بڑھا ما مے کہ جن کے کھانے یوان کی زندگی کانا تحصار ہے ؟

پس صاف معلوم ہوتا ہے کہ ارتکاب بری ہوجہ جہالت اور کئ عرفان کے ہے اور جونہ ہب عرفان کے ہے اور جونہ ہب عرفان پیدا کردے گاوہ کی اپنے ماننے والوں کے لئے اطلاق کا ل کے حصول کادروا زہ ہمی کھول دے گا۔ مگرچو نکد اس مضمون کو ایک خاص ابہت حاصل ہے اور اکثر لوگ اس سے دلچہی رکھتے ہیں اور چونکہ بہت سے لوگ اجمالی نکتہ سے فائدہ نہیں اٹھا کتے بلکہ کمی قدر تشریح کے مجتاج ہوتے ہیں میں اختصار کے ساتھ اس مقصد کے متعلق جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔

میں نے ذات باری کے متعلق اسلامی تعلیم بیان کرتے ہوئے توجہ دلائی تھی کہ خدا تعالیٰ می صفات کے متعلق اجمالی بیانات میں مختلف ندا ہب کا انقاق ہمیں کوئی علمی نفع نمیں دیتا - جس ا مرکی دنیا کو ضرورت ہے وہ اسائے اللیہ کی تفصیل ہے - پس صرف تفسیل میں انقاق انقاق کملا سکتا ہے

اور جب تک سمی مذہب کی تفصیلی تعلیم اجمالی تعلیم کے مطابق نہ ہوییہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے متعلق صحیح تعلیم دیتا ہے کیونکہ اجمالی تعلیمٰ میں راستی پر قائم رہنے پروہ اس لئے مجبور ے کہ فطرت انبانی اس امر کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کہ خد اتعالیٰ کی طرف کوئی نقص منسوب کیا جائے گرا س صورت میں کہ اس کو فلسفیانہ اور جیج در بیچ تشریحات کے اند رچھیا کر پیش کیا جائے۔ پس جب تک کہ کہی نہ جب کی تفصیلات اُن اساء کے مطابق نہیں ہیں جو وہ خد اتعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اس وقت تک نہ اس نہ ہب کاحق ہے کہ یہ وعویٰ کرے کہ وہ ان صفات کو واقع میں تسلیم کرتا ہے جن کو وہ اجمالاً چیش کرتا ہے اور نہ اس اجمال سے کو کی دو مرا فمخص یہ نتیجہ نکال سکتاہے کہ سب ندا ہب میں اس ا مرمیں اشتراک ہے۔ کوئی فمخص یانی کا نام دودھ رکھ لے تو وہ دودھ نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں دودھ کی خاصیتیں بھی نہ پائی جائیں بعینہ ای طرح اخلاق کاحال ہے۔ نداجب کی اخلاقی تعلیم کامقابلہ کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں و کھنا چاہئے کہ مختلف نداہب اجمالاً اخلاق کی نسبت کیا کہتے ہیں کیو نکہ میں نسیں سمجھتا کہ کوئی نہ ہب دنیا میں ایسا ہو گا کہ جو اپنے پیروؤں کو یوں کھے گا کہ تُواگر خدا کو خوش کرنا جاہتا ہے تو جھوٹ بول اور چوری کراور ظلم کراورلوگوں کامال چھین اور جب کوئی فخص تیرے یا س امانت رکھے تو تمجھی واپس نہ سیمچیؤاور فخش اور ہد گوئی کی عادت ڈال اور جھٹڑے اور فساداور اختلاف کا ہے آپ کو خُوگر بنا۔ اور نہ میں خیال کر تا ہوں کہ کوئی نہ ہب ایسا ہو گاجو یہ کیے گا کہ تُوسِج نہ بول اور نری نہ کر اور محبت ہے کام نہ لے اور اصلاح ہے نفرت کر اور امانت نہ رکھ اور شرافت کواپنے پاس نہ آنے دے اور و قاراور سکینت سے دور بھاگ اور شکراورا حمان کا مادہ اُسپنے دل میں پیدانہ ہونے دے۔

جو ند بہب بھی دنیا ہیں قبولیت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اپنے ہم چشموں ہیں اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہے اے بقینیا ان تمام اخلاق کے متعلق وہی تعلیم دینی پڑے گی جو سب ندا ہم ہشرک ہے اگر وہ الیا نہیں کرے گا تو فطرت انسانی اس کا مقابلہ کرے گی اور چند دن میں وہ دنیا کے پر دہ سے اٹھا ویا جائے گا۔ پس اس قسم کی تعلیم اگر کسی ند جب کی طرف سے پیش ہوتو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا کیو نکہ یہ تعلیم سب ندا ہم ہشرک ہے اور کسی ند جب کو اس پر فخر کرنے کا حق نہیں کہ وہ اس میں دو سرے ندا ہم ہب کا شتراک رکھتا ہے اور شدا س اشتراک ہے ہم علمی طور پر کوئی فائدہ حاصل کرستے ہیں کیو نکہ یہ اشتراک ربح تہ مجبوری کے ہے نہ

کہ کمی تجی کو طش اور محنت کے نتیجہ میں۔ جھے بعض نداہب کے بیروؤں پر جب وہ اپنے ند ہب کی اطاق تعلیموں کو ایک جگہ جمع کر کے لوگوں میں چھیائے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور ان کو اپنے ند ہب کی سچائی کی دلیل قرار دیتے ہیں نمایت ہی تجب ہوا کر تا ہے کیو نکہ واقع میہ ہے کہ ان کو ان تعلیموں میں کوئی اقیاز حاصل نہیں۔ تمام نداہب خواہ وہ کیے ہی پر انے ہوں اور خواہ کیسے ہی غیر تعلیماؤ علی اقراز حاصل نہیں۔ تمام نداہب خواہ وہ کیے بی پر انے ہوں اور خواہ اشتراک رکھتے ہیں۔ بلکہ حق میرے کہ جو قوییں ندہب کو سجھ بھی نہیں سختیں اور تعلیم سے بالکل اشتراک رکھتے ہیں۔ بلکہ حق میرے کہ جو قوییں ندہب کو سجھ بھی نہیں سختیں اور تعلیم سے بالکل اور آبرام سے بخماکر اور آبرام سے بخماکر اور آب گئی ہے ان میں اخلاق کے متعلق اور آب گئی ہے ان میں اخلاق کے متعلق اور آب گئی ہی متحد نداہب پیش کرتے ہیں۔ بس اس امر با سپنے نداہب کی سچائی کی مثیات ہے۔ وہی امور ہو نداہب خوا میں ہمی مشترک ہے بالکل غیر معقول بات ہے۔ رائعاتی تعلیم کا مقابلہ کرنے کے لئے جن امور کو یہ نظر رکھنا ضروری ہے وہ اطاق کی تقاصل نو اطاق کی اتفاض کی مقابل کے اعلی اطاق کے اسباب 'اطاق کے حصول کے ذرائع 'بریوں سے بیختے کے ذرائع اور اس قسم کے اور امرین دیں۔

اس کے بعد میں اس امر کی طرف توجہ دلنا چاہتا ہوں کہ اخاباتی کی تقریف سیسے میں اوگوں کو بہت کچھے دھو کالگا ہوا ہے اور اس کی وجہ ہے بھی صحیح مواز نہ اخاباتی تعلیم کا نمیں ہو سکت عام طور پر کوگوں میں بیا احساس ہے کہ محبت اور عفو اور دلیری و غیرها ایسے اخلاق ہیں اور غفس اور ففرت و فیرها بڑے اخلاق ہیں حالا تکہ بیا بات نمیں - بیت تمام امور طبعی ہیں اس کے ان کو اچھا پر آمکنا درست نمیں نہ محبت کوئی خلق ہے 'نہ دفیری کوئی خلق ہیں بیہ سب انسان کے طبعی نقاضے ہیں بلکہ حیوان کے طبعی نقاضے ہیں - کیو تکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیہ سب نقاضے جانی نوری ہی بی بیا ہو کہ کہا ہے ہیں جانو ربھی محبت کرتے ہیں 'فوف کھاتے ہیں 'نفرت کرتے ہیں محبت کی این ہو کہا ہے ہیں اخلاق ہیں محرکوئی ہو خوض نہیں جو بیہ کے کہ یہ گائے بہت اعلی اظارتی کے جایا یہ بری بہت ہی انسان ہیں باخل و اس کی امور کو جو انسان ہیں باخل و شیری اخلاق فائلہ قرار دسیت دیں بیس عور کا مقام ہے کہ یہ فرت کے بی جو با تیں انسان میں اخلاق فائلہ ہیں کے بو بی تھی انسان میں اخلاق فائلہ ہیں کے بوری ہیں مور کا مقام ہے کہ یہ فرت کے بوری ہیں انسان میں اخلاق فائلہ ہیں کے بوری ہیں انسان میں اخلاق فائلہ ہیں کے بوری ہیں انسان میں اخلاق فائلہ ہیں کے بوری ہیں انسان میں انسان میں اخلاق فائلہ ہیں کے بوری ہیں ہیں ہوری کا مقام ہے کہ یہ فرت کیوں ہے ؟ جو باتیں انسان میں میں میں میں کے بین انسان میں انسان میں کوئی ہو کے بوری کے بوری کوئی کے بوری کی میں کوئی کی کوئی کے بوری کے بوری کی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کے بوری کی کوئی کے بوری کی کوئی کے بوری کی کوئی کی کوئی کے بوری کی کوئی کی کوئی کے بوری کوئی کوئی کی کوئی کی ک

حیوانوں بیں اخلاقِ فاضلہ نمیں کملا تیں؟اس کی وجہ صاف ہے کہ ہم فطر تأجائے ہیں کہ ان طبقی امور کانام اخلاق نمیں ہے بلکہ اخلاق کچھ اور شے ہیں اس وجہ سے ہم انسانوں کو بااخلاق کہتے ہیں اور جانوروں کو نہیں۔

اب بیر سوال ہے کہ وہ کو نسافرق ہے جس کی وجہ سے ایک انسان میں جب وہ امو رپائے جائیس تو اطلاق فاضلہ کملاتے ہیں اور جانو رول میں پائے جائیں تو اطلاق فاضلہ نمیس بلکہ طبعی تقاضے کملاتے ہیں ؟

سویا در کھنا چاہئے کہ طبی تقاضے جب عقل اور مسلحت کے ماتحت آئیں تب ان کو اظاق کہتے ہیں ورنہ نہیں۔ اور چو نکہ انسان سے امید کی جاتی ہے کہ اس کے تمام کام عقل اور مسلحت کے ماتحت ہو نگے کیو نکہ یمی خاصیتیں اس کو دو سرے حیوانوں سے ممتاز کرنے والی ہیں اس لئے جب انسان ان تقاضوں کو استعمال کرتا ہے تو بطور حسن طنی اس کو اظامٰق کما جاتا ہے ورنہ بیااد قات ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا نعل مجمی طبعی تقاضے کے ماتحت ہو اور اس وجہ سے اظاق میں شامل نہ ہو اور یہ امر کہ لوگوں میں مشہور اظاق طبعی تقاضے ہیں اس بات سے بھی خاص ہو جاتے ہیں کہ اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کچھ میں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کچھ اس سے بیتھیے نہیں ہوئے اور بعض لوگ بالطبح ایسے ہوتے ہیں کہ براک امر جس کا ارادہ کرلیں اس سے بیتھیے نہیں ہیئے۔ اب ان دونوں مخصوں کی نبست یہ نہیں کماجا سکتا کہ وہ نمایت ہی اعلیٰ اخلاق کے ہیں کہو نکہ ان دونوں سے یہ مقاضوں کو برمحل استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو برمحل استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو برمحل استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو برمحل استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو برمحل استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو برمحل استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ طبعی تقاضوں کو استعمال کیا جائے نہ یہ کہ خوب کو تعلی کیا کہ کی کیا ہوئے نہ کہ کو کہ کیا کہ کی کو کا کیا کہ کہ کیا کہ کیا گے نہ یہ کیا گو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گو کہ کیا کیا کہ کیا

پی جب اظاتی کی تعریف جمیں معلوم ہو گئی تو ہم آسانی ہے سمجھ کے بیں کہ جو خد ہب جمیں 
ہی تعلیم ویتا ہے کہ تم نری کرو ایا ہے کہ دلیری کرو ایا عفو کرو ایا ہی کہ محبت کرووہ ہمیں اظاتی نمیں 
سمانا بکلہ وہی باتیں سمانا ہے جو ہماری طبیعت میں پیدائش ہے موجود ہیں۔ کیا جانور نری شیس 
کرتے ؟ کیا وہ دلیری نمیں دکھاتے کیا وہ عفو ہے کام نمیں لیتے ؟ کیا وہ محبت نمیں کرتے ؟ کیا وہ 
ہدردی نمیں کرتے ؟ ہم نے تو بار ہادیکھا ہے کہ ہرا یک زخی جانور کے پاس دو سرا جانور آ بیشنا

ہے اور اس کو ایسے عجیب انداز سے دیکھتا ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ہمد ردی کا اظہار کر رہاہے اور کچر بعض دفعہ اس سے ہمد ردی کا اظہار کر رہاہے اور کچر بعض دفعہ اسے محبت سے چانچے لگتا ہے۔ پس اس قسم کی تعلیم ایسی ہی ہے جیسے کسی ند ہب کا بیا تھر ہے گئے ہوئیا کروان طبعی نقاضوں کے پورا کرنے کے لئے کوئی فخص کسی ند جب کا محتاج نہیں ہے۔ ان نقاضوں کو اس کی فطرت خود پورا کرواتی ہے اور جوند ہہا اس میں دخل دیتا ہے وہ گویاا پی کمروری کا اظہار کرتا ہے کوئی معتبقت سے واقف نہیں۔

کیا کوئی فخص کوئی ایسا ملک بتا سکتا ہے جہاں لوگ محبت نہ کرتے ہوں یا ہمدردی کا مادہ نہ رکھتے ہوں یا عفو کا ان میں رواج نہ ہو یا غریاء کو پکھ نہ دیتے ہوں؟ یا کوئی شخص ایسا یعمی دنیا میں ہے کہ جو ان صفات کا اظہار نہ کرتا ہو اور ان سے خالی ہو؟ اگر نہیں تو نہ ہب کو اس میں دخل دینے کا کما ضرورت ہے؟

اوراگر نری کرو' عنو کرو و چیر پیشک بید ایک نی پید مراد ہو کہ مختی نہ کرو' سزانہ دو' خوف کا اظہار کی صورت میں نہ کرو تو چیر پیشک بید ایک نی پات ہوگا، گرید امر بھی فطرت کے تخالف ہوگا، فطرت نے بید ہا تیک نی پات ہوگا، فطرت نے بید ہا تیک فطرت نے بید ہا تیک اندر رکمی ہیں اوران کو کسی صورت میں چیم وایا نہیں جا سکتا اور نہ ان کو چھو ڈیا انسان کو نفع وے سکتا ہے کیو تکہ جو باتیں فطرت میں پائی جائی ہیں وہ ہیشہ انسان کے لئے کار آمد ہوتی ہیں۔ ان کو چھڑواٹا اس کی اظافی حالت کو گراو بتا ہے نہ کہ اس میں انسان کے لئے کار آمد ہوتی ہیں۔ ان کو چھڑواٹا اس کی اظافی حالت کو گراو بتا ہے نہ کہ اس میں استاد بھی نہ ہو اس کے کہ مطالب علم کو استاد بھی نہ ہو بیا ہی مقابلہ نہ کرے اور خوف نہ کھاؤ کے یہ معنے ہو بگے کہ خواہ غلا طریق پر چلے جار ہے ہوا س سے پیچھے نہ ہو کہو کہ اور انجام سے نہ ڈورواور کوئی فقصان کی خواہ دین یا غہ ہب کائی کیوں نہ ہو پرواہ نہ کرواور کوئی عظر نہیں کہ سکتا کہ میا طال قاضلہ ہیں۔

غرض کہ اخلاق سے ہیں کہ طبعی حالتوں کو ان کے کل اور موقع پر استعمال کیا جائے اور صرف طبعی حالتوں پر زور دینا عبث قتل ہے اور ابعض طبعی حالتوں ہے رو کنا فطرت کے خلاف اور فساد اور خرابی پیدا کرنے کا موجب ہے۔ پس وہی نہ ہب اخلاق کی حقیقت کو سجھتا ہے اور وہ ہی نہ ہب اخلاق کی تعلیم دیتا ہے جو اس حقیقت کے ماتحت اپنے احکام کو رکھتا ہے نہ وہ جو صرف طبعی حالتوں کو جرا آجا تا ہے۔ اور جمال تک میراعلم جاتا ہے صرف اسلام ہی ہے کہ جس نے اس حقیقت کو حرف اسلام ہی ہے کہ جس نے اس حقیقت کو

سمجھااور اخلاق کو ان کی اصل شکل میں پیش کیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے-جُزَّوًا يَسْتُمَة يَسْتُمَةٌ مِثْلُهَا فَهَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَحْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَيْحتُ العُلْلَمِينَ - الله اور بدي كابدله اتنابي ہے جتنا كه جرم تفا پھر جب كوئي كسي كو نقصان پنجائے اور وہ اس کے گناہ کومعاف کردے اس طرح کہ اس ہے اصلاح پیدا ہوتی ہو اس کا نتیجہ فساد نہ ہو تواپیے فخص کاا جراللہ تعالیٰ پر ہے وہ ظالموں کو پیند نہیں کر تا۔ بینی جو جرم ہے زیا دہ سزادے یا باوجو داس کے کہ عقلاً معلوم ہو تاہو کہ مجرم کو سزادی گئی تواس کے اخلاق اور بھی بگڑ جائیں گے اوروہ اور بھی نیکی ہے محروم ہو جائے گامحض د کھ دینے کے لئے اس کو سزا دیدے یا بیہ کہ معلوم ہو تا ہو کہ اس شخص کو اگر معاف کیا تو گناہ پر اور بھی دلیر ہو جائے گااو رلو گوں کو نقصان پہنچائے گا ماف کردے تواپیا مخص ظالم ہو گا-اورخدااس کے اس فعل کو پند نہیں کرے گا-

اب دیکھو کہ اسلام نے کس طرح اخلاق کی حقیقت کو پیش کیا ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ جرم کی ای قدر سزا دینااصل تھم ہے گو 'یہ ایک طبعی نقاضا ہے کہ جس سے نقصان پنچے اس کوای قدر نقصان پنجایا جائے مگر فرمایا که انسان جو باا خلاق بنتا چاہتا ہے اس کو اس بات پر غور کرنا ہو گا کہ آیا سزا سے مجرم کی اصلاح ہوتی ہے یا عفو سے بھراگر عفو سے اصلاح کا اختال ہو تو جا ہے کہ عفو سے کام لے اور انتقام نہ لے اور اگر سزاہے اصلاح ہوتی ہوتو محض اپنے دل کی کمزوری کی وجہ ہے اے معاف نہ کر دے کیونکہ اس طرح وہ مخص اصلاح ہے محروم رہ جائے گااوریہ رحم نہیں ہو گا بلکہ ظلم ہوگا۔ اور جو مخص باوجو د جانے کے کہ سزا سے یا عفو سے زید کی اصلاح ہوتی ہے اس کے خلاف کام کرے گاتووہ خداتعالی کے نزدیک ظالم ہو گا خواہ اس نے معاف ہی کیوں نہ کیا ہو کیو نکہ بیہ معافی معافی نہیں بلکہ اپنے ایک بھائی کے اخلاق گو دیدہ و د انستہ تباہ کر ناہے -

ر سول کریم اللکانیج نے اس مضمون کو اور الفاظ میں ادا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اُلاُ عُمَالُ بالنتياً ت السلام النباني اعمال تووہ ہن جوارا دے ہے اور نیت کے ماتحت کئے جائیں لینی جو کام محض طبعی جوش کے ماتحت کیاجاتا ہے وہ ہرگز انسانی عمل نہیں کہلاسکتا بلکہ وہ توالی حیوانی ﴾ جذبه ہو گا-اگر گھو ڑایا گدھاان حالات میں ہو تا تو وہ بھی ای طرح کر ۲-پس جب تک فکر اور غور کے بعد کام کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر کوئی رائے نہ قائم کی جائے اور اس کے مطابق عمل نہ کیا ب روں و و پید سر لولی جائے وہ خلق یعنی انسانی فعل نہیں کملا سکتا۔ ند کورہ مالا سانہ ۔ مجھ

نہ کو رہ مالا بیان ہے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اخلاق کی حقیقت کو سمجھا ہے

ا در اس کے مطابق تعلیم دی ہے۔ پس وئی ند ہب اخلاقی تعلیم میں اس کے مقابلہ پر آسکتا ہے جو پہلے میہ ثابت کرے کہ اس نے بھی اخلاق کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق تعلیم دی ہے در نہ طبعی نقاضوں کاذکر کرکے ان کانام اخلاقی تعلیم رکھنا ظلم اور زیر دستی ہے۔

یہ بیان کرنے کے بعد کہ اسلام کے نزدیک اجھے اخلاق کے مینے یہ ہیں کہ انسان طبعی تقاضوں کو عقل اور مصلحت کے ماتحت استعمال کرے اور برے اخلاق کے یہ مینے ہیں کہ بلاسوچ سمجھے بے محل اور بے موقع طبعی نقاضوں کو استعمال کرے - میں چند احکام کے متعلق بطور مثال اسلامی تعلیم چیش کرتا ہوں جس ہے معلوم ہوگا کہ کس طرح ہرا یک طبعی نقاضے کو اسلام نے دبندی کے بیے دکھا ہے اور اس ہے بھترین نتائج پیدا کئے ہیں ۔

یا در کھنا چاہیے کہ اسلام نے اخلاق کو دو حصوں میں تقسیم کیاہے یعنی اخلاقِ قلب اور اخلاقِ جوارح اور اس طرح اخلاق کے معیار کو بہت بلند کردیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلاَ تَقْتَرَبُواْ الْفُوَاحِثَى مَاطَلَهُنَ مِنْهُا وَمَا بَعَلَنَ <sup>۱۳۳</sup>ِتَمْ بدیوں کے قریب بھی نہ جاؤندان بدیوں کے جولوگوں کو معلوم ہوتی ہیں یا ہوسکتی ہیں اور نہ ان کے جو بالکل مخفی ہیں اور لوگوں کی نظروں میں آئی نہیں سکتیں لیحن جن کا مرتکب دل ہوتا ہے ۔ ان کے معلوم کرنے کا کوئی ظاہری سامان لوگوں کے پاس نہیں سواے اس کے کہ کرنے والا خودی بتائے۔

ای طرح فرماتہ ہو آن تُبَدُّدُوْا مَا فِی اَنْفُسِکُمُ اَوْتَحُنُوْهُ مُحَاسِبْکُمْ بِواللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ خاہر کرو جو تسارے دلوں میں ہے لینی اس کے مطابق عمل کرو تو بھی ادرا گر تم اس کو جو تسارے دلوں میں ہے چھپاؤلینی صرف دل کے خیالات تک محدود رکھوجوا رح اس کے مطابق کوئی عمل نہ کریں تو بھی اللہ تعالی اس کے متعلق تم ہے سوال کرے گالینی و یافت کرے گاکہ تم نے کیوں دل میں یہ ی کو میگہ دی یا بدی بر عمل کیا؟

ا عمال انسانی کو ظاہر وہا طمن کی دو قسموں میں تقتیم کرنے کے بعد اسلام نے ان کو پھر دو حصوں میں تقتیم کرنے کے بعد اسلام نے ان کو پھر دو حصوں میں تقتیم کا اپنے فرآن کریم میں آتا ہے اِنَّ الْحَسَنَةِ مِنْ السَّقِیاتِ اُلَّالِ طَلَق دو قسم کے ہیں ایک اجتھے اور ایک بھر اتا ہے اور ایک بھرے خلق پرے خلقوں پر غالب آجاتے ہیں لیحن جو شخص اجتھے اظاق کو اختیار کرتا ہے وہ آہت آہت بڑے اظلاق پر غالب آجاتا ہے۔ پھرا چھے اور بڑے خلقوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کردیا ہے لیمن وہ خلق بن کا اثر صرف اس کی ذات پر پڑتا ہے اور ایک وہ جن کا اثر

وو سرے کی ذات پر ڈالنے کا ارادہ کیاجا تا ہے یادہ سرے کی ذات پر ان کا اثر ڈال دیاجا تا ہے۔

ھُ کورہ بالا تقسیموں ہے آپ لوگوں نے مچی طرح معلوم کر لیا ہو گا کہ اسلام نے اظاق

و دو سرے ندا ہمب کی نسبت و سیج کردیا ہے یعنی اظال کا دائرہ صرف دو سروں تک محدود نسیں

رکھا بلکہ خود انسان کے نفس کو بھی اس کے اندر شامل رکھا ہے چنانچہ قرآن کریم صاف طور پر

اس مسلمہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرماتا ہے کہ یَانیگا الَّذِینَ اَمْسُوا عَلَیْکُمُ اَنْصُلَکُمُ اَنْصُلَکُمُ اَنْصُلکُمُ اِنْ الفاظ میں اشارہ فرماتا ہے کہ یَانیگا الَّذِینَ اَمْسُوا عَلَیْکُمُ اَنْصُلکُمُ اِنْ اَنْسِلُمُ اِنْصُلکُمُ اِنْ اَنْسِلُمُ مِنْ اَسْلُمُ بِالْوَالِ اِنْسُلُمُ اِنْسُلکُمُ اِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُولُمُ مِنْسُ اِنْسُولُمُ مِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ اِنْسُرِ اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُلُمُ مِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُرِ اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُرِ اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُولُ اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُرِ اِنْسُلِمُ اِنْسُرِ اِنْسُولُمُ بِی اِنْسُرِ اِنْسُلِمُ بِی اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُرِ اِنْسُلُمُ بِی اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسِ اِنْسُلُمُ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُرُ اِنْسُرُ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُلُمُ اِنْسُرُ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُرُولُولُ اِنْسُرُولُولُ اِنْسُرِ اِنْسُرُ اِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ اِنْسُلُمُ اِن

 طرح جو کھخص دل میں لوگوں کے متعلق نیک خیالات رکھتا ہے ان کی بھلائی جاہتا ہے اور ان کو فائدہ بنچانا چاہتا ہے اگر ہوجہ سامان کی کی یا موقع کے میسرنہ آنے کے ان خیالات کو عملی جامہ نهين بهناسكتاتو نك اخلاق والاسمجهاجائے گا-

مگراس قاعدہ میں ایک اعتباء ہے اور وہ بیر کہ جس مخض کے دل میں بداخلاقی کے خیالات آتے ہیں مثلاً اپنے بھائیوں کی نسبت ید ظنی کاخیال بیدا ہو تاہے یا تکبر کایا حسد کایا نفرت کالیکن میہ قخص اس خیال کو د بالیتا ہے تو ہیہ بداخلاتی نہیں سمجی جائے گی کیو نکہ ایسا مخص در حقیقت بداخلا**ت**ی کامقابلہ کر تا ہے اور تعریف کامستحق ہے۔ ای طرح جس محفل کے دل میں ایک آنی خیال نیکی کا آئے یا آنی طور برحسن سلوک کی طرف اس کی طبیعت ماکل ہولیکن وہ اس کو بڑھنے نہ دے تو ا پیا فخص بھی نیک اخلاق والا نہیں سمجھاجائے گا کیو نکہ جیسا کہ ثابت کیاجا چکا ہے اخلاق وہ ہیں جو ا را دے کا نتیجہ ہوں کیکن نہ کو رہ بالا دونوں صور توں میں اچھے یا برے خیالات ا را دہ کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ ہیرونی اثرات کے نتیجہ میں بلاا را دے کے بیدا ہوجاتے ہیں- چنانچہ قرآن کریم اس نکته کوان الفاظ میں بہان فرما تاہے۔

وَلَكِنْ يُوَّاحِدُكُمُ مِمَا كَسَبَتْ قُلُوُمُكُمْ عُلاكِكِن الله تعالى تم كو صرف ان خيالات ر کچڑتاہے جوارادے اور فکر کے ہاتحت بیدا ہوتے ہیں نہ ان پرجوا جانک پیدا ہو جاتے ہیں اور تم ان کو فور اً ول ہے نکال دیتے ہو۔ رسول کریم ا<del>لکافاتی</del>ا اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ بد خیال ؛ جانک بیدا ہو جانے پر جو فخص اس خیال کو نکال دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کر تا ایسافخص نیکی کا كام كرتاب اوراجر كالمستحقب آب قرماتي بي ومن هم بسينة فلم يعلها كتبها الله عندہ حسنة کاملة اسماراگر کمی فخص کے دل میں براخبال بیدا ہواوروہ اس کو دیالے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک یوری نیکی لکھے گا۔ یعنی ید خیالات کے دہانے کی وجہ ہے اس کو نیک بدلہ ملے گا-

اس قتم کاامتیا زاللہ تعالیٰ نے ظاہریا عمال میں بھی مد نظرر کھاہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنِي-ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَلِيِّرُ الْإِثْم وَالْفَوَاحِشَ إِلاًّ اللَّهَةَ مَّا اللهُ تعالَىٰ نيك لوگوں كوا چھے يدلے دے گاجو كہ تمام بڑى بديوں اور چھوٹی بديوں ہے بچتے ہیں گواپیا ہو تا ہو کہ وہ کسی آنی جوش میں کسی گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہوں مگر فور اً ای سنبھل کراینے قدم چھیے کی طرف ہٹالیتے ہوں۔مطلب سہ کہ آنی یا فوری جوش کے ماتحت ما غفلت ہے اگر کوئی فخص ٹھو کر کھاتا ہے لیکن جو نمی کہ اس کانٹس اس امرکو محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں تو جصٹ اس ہے رک جاتا ہے اور اپنے نئس کو سلامتی کے کنارے کی طرف تھینچ لاتا ہے تو وہ بداخلاق نئیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کا بیہ فغل مستحسن ہوگا اوروہ فخص اس سپاہی کی طرح ہوگا جو اپنے ملک کے لئے لڑ رہا ہے نگرا بھی فئح کامنہ اس نے نئیں دیکھا۔

ا خلاق کے متعلق علی طور پر اسلام کی تعلیم بتانے کے بعد ٹیں چند اخلاق بطور مثال بیان کرتا ہوں کو نکسہ مضمون اس قدر و سیع ہے کہ اگر اسے بالا ستیعاب بیان کیا جائے تو بہت ہی کہ باوقت چاہتا ہے اور اپنے اس مرکو یہ نظر چاہتا ہے اور اپنے اس مرکو یہ نظر رکھوں گا جو اخلاق کی تعریف میں بیش نے بیان کیا تھا یعنی اخلاق طبعی تقاضوں کے ہر محل اور مماسب موقع پر استعال کانام ہے اور گواس وجہ سے ججھے وہ سری تر تیبوں کو نظرانداز کرنا پڑے گا گھر کی سیجھتا ہوں کہ یہ تقسیم زیادہ مؤثر اور مفید ہوگی۔

سب ہے پہلے میں انسان کے طبی تقاضوں ہے را گفت اور نقبہ کولیتا ہوں۔انسان کے اندراور جانوروں کے اندر بھی ہا وہ پایا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر دو سرے کو تکلیف بہنچانے ہے احتراز کرتے ہیں اور دو سروں کی تکلیف ان کے قلب پر ایک عجیب اثر پیدا کرد چی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی تکلیف کو خود محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک مریض بازار میں پڑا نظر آتا ہے تو قریبا تمام افراد کے دل میں اس کی نبست ایک کشش اور در دمحسوس ہونے لگتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو بح ہویا جن کو اس محص ہے کوئی تکلیف پنچی ہوئی ہو۔ مؤ شرالذ کر حالت میں دیکھاگیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا محتص اس مصیب زدہ کی صالت پر خوش ہوتا ہے اور میے مالت بھی دیکھاگیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا محتص اس مصیب زدہ کی صالت پر خوش ہوتا ہے اور میے مالت بھی ایک الگ جذبہ ہے کہ اس وقت میں طاہر ہوتا ہے جب کی کوکی سے کوئی تکلیف پنچے اور اس کی ہید کیفیت ہوئی اور ایسے وقت میں طاہر ہوتا ہے جب کہ میں اس تکلیف بنچائے والے کو ایڈاء پنچاؤں۔ اس جب کہ اس وقت انسان کا واچ ہتا ہے کہ میں اس تکلیف بنچائے والے کو ایڈاء پنچاؤں۔ اس جذب کی کو جہ سے اگلیف بنچائے والے کی وجہ سے رافت کا میں ہو بیاتا ہے اور بجائے اس کے دل کو خلیل کرے کہ میرے ایڈاء وینچائے اس کے دل کو خلیل کرے کہ میرے ایڈاء وینچ سے اس خیال میں کہ دو سرے کو تکلیف ہو اور دو سرے کو تکلیف ہو بیطن وفعہ لئت محسوس ہو بیاس خیال میں کہ دو سرے کو تکلیف ہو بیض وفعہ لئت محسوس کر نے تکلیف ہو اور دو سرے کو تکلیف ہو بیصن وفعہ لئت میں کو دیس کر نے تکلیف ہو اور دو سرے کو تکلیف ہو

یس نقم جو طبعی جذبہ ہے اس ہے کئی اقسام کے افعال کرا تا ہے ان افعال پر عقل کو قابو وے دیٹااور آزادی ہے اپناکام کرنے کی اجازت نہ دیٹی اس کانام افناق ہے اور اس کوعقل کی قیدے آزاد کردینے اور بے محل استعال کرنے کانام بدا فلاقی ہے اس نقاضائے فطرتی کو اخلاق میں تیدیل کرنے کے لئے اسلام مندرجہ ذیل قیودہیان فرماتا ہے۔

کو ظلم پیند نمیں گویا رافت جس کا ظاہری نتیجہ عفو ہے اور نقیم جس کا ظاہری نتیجہ سزا ہے دونوں کے لئے یہ قید نگادی کہ جب عفو کا نتیجہ اس فحض کے لئے اچھا ہو جس سے قصور ہو گیا ہے تو اس وقت اس سے در گذر کرنا چاہئے اور رأفت کے جذبہ کو اپنا کام کرنے دینا چاہئے اور جب سزاسے فائدہ ہواور ظالم کی اصلاح ہو تو اس وقت سزاو بی چاہئے اور نقیم کے جذبہ کو اپنا کام کرنے دینا چاہئے۔

دوسری صورت میہ تھی کہ خالم طاقتور ہو اور مظلوم اس سے بدلہ نہ لے سکتا ہویا کی مسلحت کی وجہ سے بدلہ نہ لین چاہتا ہو پس وہ زبان سے اس کی بدگوئی اور عیب چینی کرکے اپناول مسلحت کی وجہ سے بدلہ نہ لینا چاہتا ہو پس وہ زبان سے اس کی بدگوئی اور کا تکنا بکرگا تھا ہے گاہیا ہے کہ اس کی عیب چینی کرنی جائز میں اور زبر گالیاں دینی جائز میں پس گویا عیب چینی اور گالیاں دینی جائکل منع کردیں اور فرماویا کہ غصہ کے وقت میں اور بدلہ کے طور پر عیب چینی اور گالیاں بالکل منع ہیں۔

اب سوال میہ ہے کہ ایباکیوں منع ہے؟ جو فخض اپنے نقصان کابد لہ نہیں لے سکتاوہ کیوں
عیب چیٹی کرکے اس فخض ہے بدلہ نہ لے اور گالیاں دیکر دل خوش نہ کرے؟ تواس کا جواب میہ
ہے کہ گالیاں اس لئے منع ہیں کہ وہ جھوٹ میں اور جھوٹ اسلام پند نہیں کر تا اور وہ فخش ہیں
اور فخش کو اسلام پیند نہیں کرتا ۔ اور عیب چیٹی ہے اس لئے منع ہے کہ یہ سزا بجائے اصلاح کے
نساد کا موجب ہوتی ہے کیو نکہ جس کی بدیوں کو علی الاعلان بیان کیاجاتا ہے اس کی شرم اُڑ جاتی
ہے اور وہ دے حائی کا مرتک ہونے لگتا ہے۔

تیسری صورت نقم کی بیہ تقی کہ بیہ شخص اس سے متناطعہ کرلیتا ہے اور اس سے کلام ترک کردیتا ہے اس صورت تقم کو بھی اسلام نے نالیند کیا ہے رسول کریم الفاظیۃ فرماتے ہیں کہ کیجیل یُسٹیلم اُن تیم مجرُزاً مُحَادُ مُؤَقَ قَلَدَ ہِ ۱۳۵ سمی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن تک کلام ترک کردے لیعنی تین دن کے اند راس کو چاہئے کہ اس سے کلام شروع کردے -

فرات بین اَلْمُوْمِرُ لَيْسَ بِعَقَدْدٍ عَلَى مومن كينه توزنبين بوتاه اپ دل بيس كى ك نبت كينه نبين ركمتا

ان تمام قیود کے ذرایعہ سے اسلام نے نقم کا ایک ہی ظہور جائز رکھا ہے اور وہ بیہ ہے کہ کی مخص سے اس قد رید اپ لے جس قدر کہ اس نے اس کو نقصان پنچایا ہے مگراس کے لئے بھی بیشرط ہے کہ اگراس جگہ حکومت ہے تو حکومت کے ذریعہ سے بدلہ لے خو دہی بدلہ نہ لے جال اگر حکومت اس جگہ پر نہ ہو تو اس قد ربدلہ لے سکتا ہے لیکن اصلاح اگر عفو سے ہو تو عفو مقدم ہو گاباتی طریق انتقام یعنی گالیاں دینا عیب چینی کرنا ' ترک کلام کر دینا' دل میں کینہ رکھناان سب کو اسلام نے ناجائز قرار دے دیا کہ فکہ ان کے ذریعہ سے گناہ ترتی کرتا ہے اور فساد پر هتا ہے اور اصاد پر هتا ہے اور اصاد پر هتا ہے اور اصلاح جو انتقام کی اصل غرض ہے مفقود ہو جاتی ہے۔

دو سراطیعی نقاضا جوانسان کے اند رپایا جاتا ہے وہ محبت ہے تمام حیوانوں میں بھی اورانسانوں میں بھی ہم اس مادہ کو پاتے ہیں اور اس کے مقابلہ پر ایک طبعی نقاضا نفرت کا ہے۔ یہ دونوں طبعی نقاضے ہیں اور اپنے استعمال کے ذریعہ سے اخلاق بنتے ہیں ہم نہ رہے کعہ سکتے ہیں کہ تم ہمراک شیخے سے محبت کرواور نہ رہے کہ ہمراک سے نفرت کرو بلکہ ان کو صدود میں مقیدّ رکھنے کے لئے تو اعد کی ضرورت ہوگی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ محبت نظر خااس سے پیدا ہوتی ہے جو ہمارے لئے کار آمہ ہوتی ہے یا ہمارے حواس میں ہے کسی حس کو آرام اورلذت پہنچاتی ہے۔ اس وجہ سے طبعی طور پر محبت انمی اشیاء سے ہو گی جو اس غرض کو پوراکریں مگربیہ طلق نہ ہو گا کیو نکہ اس قسم کی محبت سب جائو ربھی کرتے ہیں۔ محبت فاتی تبھی ہو گی جبکہ ایک تو اس میں مدارج کالحاظ رکھاجائے یعنی جس سے زیادہ تعلق ہے اس سے زیادہ محبت کی جائے۔ ہے اس سے زیادہ محبت کی جائے ہے اور حس سے کم ہے اس سے پہلے کی نسبت کم محبت کی جائے۔ وو سرے محبت تب خالق ہوگی جب کہ اس میں احسان سابق کا خیال زیادہ مد نظر رکھا جائے بہ نسبت آئندہ کی امید کے کیو نکہ سابق احسان کا خیال ایک ذمہ داری ہے اور آئندہ کی امید طبع۔ تیسرے یہ کہ مرف قریب کے نفح کویالڈ ت کوید نظر نہ رکھا جائے بلکہ دُور کے فاکدے یا نقصان کا مجمع ناکہ کے باتھ تھیاں کا جب کہ اس کے بلکہ دُور کے فاکہ کے یا نقصان کا جمعی خیال کیا جائے۔

ان تین پابندیوں کے ساتھ محبت ایک طُلق ہے ورنہ نسیں چنانچہ اسلام نے ان تیوں پابندیوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ اِنْ کَانَ اٰبَاۤ وَکُمُ وَاَبُنَآ وَکُمُ وَاجْحَوَا مُکُمُّ وَأَذُوَا الْجِحُمُّ وَعَشِيْرَتُكُمُّ وَأَهْوَالُ إِفْتَرَفْتُهُوهُمَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَوْسُونَهَا وَخَدَا وَفِي سَبِيلِهِ فَتَوْيَسُوهُا حَسَّى يَاتِي تَوَسُونَهَا أَحَبُ وَلَيْ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَوْيَسُوهُ حَسَّى يَاتِي اللهُ مِنْهِ وَاللَّهُ لَاَيَعُهُم إِنَّا اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللهُ وَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُولُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَى فَيْعَلَمُ كُولُ فَيْعَلَمُ كُولُ وَلِي اللهُ وَمُ اللهُ وَمُولُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُولُ وَلِي اللهُ وَمُولُ وَلِي اللهُ وَمُولُ وَلِي اللهُ وَمُولُ وَلِي اللهُ وَمُولُ وَاللّهُ وَلّهُ اللهُ وَمُولُ وَاللّهُ وَمُولُ وَاللّهُ وَمُولُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

کس لطیف پیرا پی بین اس محبت کی جو خلق ہے حقیقت بیان کی ہے جس کا جس قد رو رجہ ہے اس قد راس سے محبت کی جائے خد انعائی ہے خدا کی شان کے مطابق رسول ہے رسول کی شان کے مطابق دین ہے اس کے رتبہ اور انہیت کے مطابق والدین ہے ان کے ورجہ کے مطابق اولاد سے ان کے ورجہ کے مطابق موسی ہوتی اولاد سے ان کے تعلق کے مطابق غرض ہرا یک کے درجہ کو مد نظر رکھا جائے اگر ایبا جمیں تو وہ مجبت نیک خُلق نہیں کہلائے گی بلکہ ایک طبعی جوش اور حیوا نیت کہلائے گی۔ مشلا اگر کوئی مختص ایپ والدین کو ایک مورت کی وجہ سے چھوڑ تا ہے یا اپنے وطن کی آواز پر اپنے مال کی محبت کی وجہ سے کان نہیں دکھیں دھر تا تو باس کے خمیں کہیں گیر اس وجہ سے کہ وہ محبت کرتا ہے نیک نہیں کہیں گے اس نے بیٹ شیک کہیں گئے اس نے بیٹ شیک کیل سے اس نے بیٹ شیک محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک کھیں کے اس نے بیٹ شیک محبت کی تر محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تر محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تر موجبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تا ہے تو اس نے بیٹ شیک محبت کی تر محبت کی تعلق اور قر کی عومت سے آزاد ہو کر کی اس لے کوئی انچھا طلق نہیں دکھایا۔

دو سری شرط محبت کے لئے یہ ہے کہ اس میں سابق احسان کو زیادہ مد نظر رکھاجائے بہ نسبت موجودہ لذت یا آئندہ کی امید کے۔ اس شرط کے ہاتحت وہ محبت جو نیک خلق کملائے گی وہ والدین کی محبت ہو نیک خلق کملائے گی وہ والدین کی محبت ہوگی نہ کہ اور کوئی نیک خلق نمیں بلکہ محض ایک طبعی نقضا ہے کمی مال کو کمہ کر دیکھو کہ وہ اپنے بچہ کی خاطر آئلیف نہ اٹھائے دیکھووہ اس پر خوش ہوتی ہے یا ناراض ۔ در حقیقت وہ جو بچھ کر رہی ہوتی ہے محض بقائے نسل کے طبعی تقاضا ہے کیا ناراض ۔ در حقیقت وہ جو بچھ کر رہی ہوتی ہے محض بقائے نسل کے طبعی تقاضا ہے کیا نہ کہ کا والدین سے بیار کرنا ایک گھٹی وہ مگل ہے۔ یک نکہ طبعی طور پر والدین اپنا کا م کر چکے ہیں نیچران سے جو فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ طاصل کر چکی ہے اب وہ اکو نکمآوجود سمجھتی ہے۔ یس جو محض ان سے محبت کرتا ہے وہ ایک نیک

خلق کی پیروی کررہا ہے کیو نکہ ان کے احسانات اس کے سامنے آجاتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جب میں ہے بس تھا نیک سلوک کیا تھا۔ آئ میرا فرض ہے کہ میں خواہ کوئی بھی تکلیف اشعادی ان کو آرام پہنچاؤں۔ اسلام نے اس امر کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے کہ جنت والمدہ کے قدموں کے نیچے ہے تگریہ نہیں فرمایا کہ اولاد کے قدموں کے نیچے ہے تگریہ نہیں فرمایا کہ اولاد کے قدموں کے نیچے ہے کو تکہ ہر مجنف مجنف فبعقاً پی اولاد سے محبت کر باہد ہوائے اس کے کہ جس کے دمانے میں فرق ہو۔ تگر ہر مختص اپنے ماں باپ ہے اس قدر محبت نہیں کر باجب تھا در محبت کے وہ مستحق ہیں بلکہ بہت ہے لوگ رکھے جاتے ہیں جو اپنے بو ڑھے ماں باپ کو تکلیف میں ویکھنا پہند کرلیں کے لیکن اپنی اولاد کی چھوٹی تجھوٹی خواہشات کے بورا کرنے کی فکر میں رہیں گے۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ یہ ان کا فعل نک کھائے کہائے کہ کہ سکتا ہے کہ یہ ان کا فعل نک کھائے کہائے گ

تیمری قید محبت کی طبعی جذبہ کے لئے ہیہ ہے کہ قریبی نفخ اور فائدہ کو نہ ویکھاجائے بلکہ دور کیما بائے بلکہ دور کے فائدہ یا نقصان کو بھی ویکھاجائے۔ مثلاً ایک مخص ایک چیز کو بیار کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے مگراس سے تعلق اور محبت اس کے دین یا طلق کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس وقت اس سے محبت کرتا ہے طبعی جذبہ تو کہلائے گاگر تیک طلق نمیس کہلائے گائیو تکہ اس محبت کا نتیجہ نیک نمیس بلکہ بدہ ہے۔ یا مثلاً ایک ماں اپنچ بچہ کی بدعادات کو دیکھتے ہوئے اس بحبت کا نتیجہ نیک نمیس کمتی کو نکہ اس کی عبت اس کی عبد اس کی عبت صرف طبعی جذبہ کہلائے گی۔ اطلاق کے مات مات کی دیکھ اس کی عبت سرف طبعی جذبہ کہلائے گی۔ اطلاق کے فائد اصل فائدہ اس کا اس موقع پر سزا پانے میں ہے چیانچہ قرآن کریم فرما تا ہے گائی بیا اللّٰہ بین اُمنی اللّٰہ بین اُمنی کا اُور اپنی بیویوں اور بھی کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں اور بھی کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں اور بھی کہا کہت ہے بچاؤ۔

نفرت بھی محبت کے مقابلہ کا جذبہ ہے اور طبعی جذبہ ہے اور اس کا محل طبعی ہیہ ہے کہ جو چیز
اپنے حواس کو ناپیند ہویا جس کا نفع نہ ہویا جو نقصان دیتی ہواس سے دور ربنایا اس کو اپنے سامنے
ہوائے کی کو مشش کرنا۔ مختلف ندائب اس جذبہ کو ہرا قرار دیتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں
کہ انہوں نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی لیکن سے بات درست نہیں ہوائیک طبعی جذبہ ہے اور اس کا
محل اور موقع پر استعمال ناپیند نہیں بلکہ اچھا ہے۔ ہاں جب سے حدے زیادہ ہویا حدے کم ہو تب
ہے خدبہ ہرا ہو جاتا ہے۔ اگر حدے زیادہ ہوجائے تو اے عدادے کہتے ہیں یعنی بوجہ نفرت اور

انقباض ظلم پر آمادہ ہو جانااور جب کم ہو تو اے بے غیرتی گئے میں یعنی باوجو داس کے کہ ایک چیز حیاء یا اگرام کے خلاف ہو پھر بھی اس کو دیکھ کردل میں اس کے لئے نفرت یا انتباض محسوس نہ کرنا۔

یس نفرت مُری چزنہیں ۔ نفرت توا یک طبعی حذ ۔ ہے ہاں اس کاغیر محل استعمال مُرا ہے جنانجہ قرآن کریم میں بار بار عداوت کو بُرا قرار دیا گیاہے بیشہ عداوت کو کفار اور سر بش لوگوں کی صفت بتایا ہے ایک مگلہ بھی مومن کی نسبت نہیں کماگیا کہ وہ دو سموں سے عداوت کر تاہے۔ مرف دو تین جگهول برالله تعالی اور مومنول کی نسبت بید لفظ استعال ہوا ہے اور ان تمام مقامات ہر عربی محاورات کے مطابق اس ہے مراد دہمن کی عداوت کا بدلہ دینے کے ہیں نہ کہ خودعداوت کرنے کے گراسلام جس طرح عداوت کو ناپیند کر تاہے ای طرح نفرت کے بالکل مٹادینے کو بھی نالیند کرتا ہے کیو نکہ غیرت بھی مومن کے اخلاق میں ہے ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بات کو ہم ٹاپنند کریں اور اس کے متعلق ہمارے دل میں انقباض پیدا نہ ہو۔ پدی کے معنے روصانی غلاظت کے ہیں جب ہم طاہری غلاظت ہے کسی کو ملوث دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اس نغل سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت میں اس کی طرف دیکھنے سے انتہاض ہو تا ہے مثلاً کسی کے چرے پر کوئی گندی چیز گلی ہوئی ہو۔ یا مثلا اس نے ناک صاف نہ کیا ہویا اس کے کپڑوں پر نایاک چیزس گلی ہوئی ہوں تواپیا فخص جب ہمارے سامنے آتا ہے۔ توکیاہم اس کو دیکھ کراپنے ول میں ایک گھن محسوس نہیں کرتے؟ خواہ وہ ہمارا بیٹائی کیوں نہ ہو اور کیا ہمارے اس فعل کو بُرا سمجھاجا تا ہے یا دلی یا کیزگی کی علامت سمجھاجا تا ہے؟ کیاوجہ ہے کہ اگر کسی کے بد فعل کو دیکھ کر ہارے دل میں اس فعل ہے نفرت بیدا ہواور ہمارا دل منقبض ہو تواہے مُرا کہاجائے؟ بیہ توایک ستحن فعل ہو گا اور تعریف کے قابل اور اس نفرت کو جو صحیح طور پر اوز برمحل استعمال ہوگی ہم غیرت کے نام سے موسوم کریں گے۔

اصل بات یہ ہے کہ نفرت کو ٹرا قرار دینے والے لوگوں نے ایک حقیقت کو نمیں سمجھااور دو یہ کہ بدادر بدی میں فرق ہے انہوں نے اس امریر قو خور کیا کہ بدی بھی ہمیں خیرخواہی کرتی چاہئے لگن یہ نہ سوچاکہ بدکی خیرخواہی کے ساتھ ہمیں بدی ہے نفرت چاہئے۔اگر ہم بدکی بدی سے نفرت نمیں کریں گے قواس کی اصلاح کاجوش بھی ہمارے دل میں نمیں پیدا ہو گا۔اسلام نے اس فرق کو بیان کیا ہے چنانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرہا تا ہے۔ لاکیٹھیرے تنگشہ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَمْ ۗ اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَا قُوْرِ كِللَّتُقُولِي - فَكَا ، لِعِنى كَى قوم كى دشنى تهميں اس امر پر ندا كسائے كه تم عدل چھو ژ دونهيں بلكہ باوجو داس كى دشنى كے تم اس سے عدل كا معالمہ كرتے رہوگویا دو مرے لفظوں میں اس كے بیہ معنی ہو ﷺ كه تُوّا بِنِیْ دشمٰن سے بھى دشنى ندكر۔ ندكر۔

اى طرح فراً ﴾ لا يَنْهُكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِّين وَلَمُ يُخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُواً إِلَيْهِمْ الْمُاءِالله تعالى تم كوان لوكول ـ جو تمہارے دین میں مخالف تو ہیں لیکن تم ہے اس غرض ہے کہ تم کو جبراً تمہارے دین ہے بھرا دیں لڑتے نہیں اور تم کو تمہارے گھرون ہے نکالتے نہیں نیکی کرنے اور ان کے ساتھ عدل کرنے ہے نہیں روکتا۔ یعنی تُو ان لوگوں ہے بھی نیک سلوک کر گووہ تیرے مذہبی دشمن ہیں ليَن دو سرى جَكه الله تعالى فرما تا 🗕 لاَ تَرْكَنُوْاَ إِلَى الَّذِيْنَ طَلَهُوْا فَتَهَسَّكُمُ النَّارُ 🌃 -تم ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں یعنی اسلام پر قائم نہیں اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرما تاہے تم کفارہے نیک سلوک کرو دو سری طرف فرما تاہے کہ تم انکی طرف جھکو نہیں اس کے ہی <u>معنے ہیں</u> کہ دنیوی معاملات میں تو ان ہے نیک سلوک کرو لیکن ان کے وہ اعمال جو تقویٰ اور طمارت کے خلاف ہیں ان سے نفرت کرو۔ایک دو مری جگہ پر اللہ تعالی فرما تا ہے۔ لکن ؓ اللّٰہُ حَتَت الْتَكُمُ الْاَنْهَانَ وَزَنَّنَهُ فِي قُلُوْمِكُمْ وَكُوْمَ الْتُكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُصُوقَ وَالْعَصْمَانَ <sup>۱۵r</sup>۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے تہمیں ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت کرکے دکھایا ہے اور کفراور نافرمانی اور حدے گز رجانے کے متعلق تمہارے دلوں میں کراہت کے جذبات پیدا کئے ہیں گرساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرما تا ہے۔ لَعُلَّکُ بَاخِعُ ٰ نَفْسَكَ اَلاَّ يَكُونَوُّا مُوْمِنِينَ <sup>۱۵۴</sup>۔ ثاید تواس غم میں کہ خدا کے دین کے محر صد اقت کو قبول نہیں کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گالینی ان کی گمراہی کو دیکھ کرتیرے دل کو اس قد رصدمہ پنچاہے کہ توان کی محبت کی وجہ سے خود ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ان آیات ہے ظاہر ہے کہ اسلام کے نزدیک بدی توبے شک خیرخواہی کرنی چاہئے مگراس کی یدی کی حالت سے نفرت کرنی **جا**ئے تہمی اخلاق کامل ہوتے ہیں۔

اب میں ایک طبعی جذبہ کولیتا ہوں اور بیہ خواہش ترقی کا جذبہ ہے۔ انسان یہ چاہتاہے کہ وہ پنے دو سرے ساتھیوں سے آگے نکل جائے بلکہ یہ جذبہ جانوروں تک میں بھی پایا جاتا ہے۔ وؤ گھوڑے آگے پیچے ہے آرہے ہوں فور آا گلا گھوڑا بھی دو ڈپڑے گایہ ایک طبعی جذبہ ہے لیکن اس کی زیاد تی اور اس کا سیح استعمال کی ٹیک اطاق سے پر اگرویتا ہے۔ مثلاً جب اس ترقی کی خواہش کوانسان ٹیکیوں بیں مقابلہ کے لئے صرف کر تا ہے تو پیش اس کو بہت پچھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ طالب علم اس کے ذریعہ ہے علم میں ترقی کرتے ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فائدہ پہنچاتی ہے۔ طالب علم اس کے ذریعہ ہے علم میں ترقی کرتے ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فائدہ پھوٹی اس طبعی جذبہ کو ایک قید کے ساتھ استعمال کرتے ایک خلی علی ہو سخت کی کو شش کرو۔ گویا اس طبعی جذبہ کو ایک قید کے ساتھ استعمال کرتے ایک خلق پیدا کردیا کہ نیک اخلاق میں ایک دو سرے ہے بیٹ کی خواہش کرنا خود ایک ٹیک خلق بہدا کردیا کہ خیک ایک خلق ہے۔

گریہ بذہب بد طورے استعمال کیاجائے توالی تواس سے حسد پیدا ہو تاہے بیٹی جب بیہ خواہش صد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے توانسان کے دل میں بیہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف میں آگے بڑھوں اور کوئی نہ بڑھے اس کو اسلام نے ناپئد کیا ہے قرآن کریم میں دعا سکھائی ہے۔ قرمِن شَوِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ <sup>۱۵۲</sup> میں خداتعالیٰ کی پناہ ما نکماہوں حاسد کی شرارت سے جب وہ حسد کرے۔

ای طرح ایک نقص اس خواہش کی وجہ سے بید پیدا ہوجاتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے
لوگوں کی خویوں کو عیب بجھنے لگتا ہے بینی بھی تواس کی بیہ خواہش ہوجاتی ہے کہ دو سرے لوگوں
کی اچھی چزیں بچھنے لل جائیں تاکہ میں بڑھار ہوں اور بھی اس خواہش کو بورا کرنے کے لئے کہ
میں بڑھیا رہوں وہ دو سروں کے کمالات کو عیب ویکھنے لگتا ہے اور اسے عربی میں احتقار کتے
ہیں۔ اس کو بھی اسلام نے ناپند کیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ آیائیگا اللّٰه یُن زُمنیا فی عَلَی اللّٰه عَنی اُن
ایکٹُن تحییراً بینیا کی اسلام نے ناپند کیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔
آران کریم فرماتا ہے۔
آران کریم فرماتا ہے۔
میں مومنوا تم میں وہ سری عورتوں کو حقیر جائیں شاید وہ ان سے اچھی ہوں۔ یک
شاید وہ تم سے اچھی ہونہ عورتیں وہ سری عورتوں کو حقیر جائیں شاید وہ ان سے اچھی ہوں۔ یک
خواہش جب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان ظاہر میں دو سرے کو گالیاں دیتا ہے اور اس کی
نرماتے ہیں الا یکومی کرتا ہے۔ ان سب امور کو اسلام نے روکا ہے رسول کریم الٹائیائیاؤیائی نبیم میں طعن کرتا ہے۔ ان سب امور کو اسلام نے روکا ہے رسول کریم الٹائیائیاؤیائیائیاؤیائی نبیم کوئی اظاتی
کرماتے ہیں الا یکومی کربیائی کرجاد بالقیشی ولا یکومیم بیالکٹھو اللّٰ ارکندَت عکیمیر اللّٰ کا ارکنگو اللّٰ ارکندَت عکیمی کی دو سرے محص کی نبیت کوئی اظاتی

عیب یا دینی نقص منسوب کرے گاتوا س هخص میں جس پر وہ عیب نگایا ہے وہ عیب نہ ہو گالیخی بطور گالی کے اس کو ذیلل کرنے کے لئے اس نے الیمی بات کمی ہو گی تو آخر گالی دینے والے میں وہ می عیب پیدا ہو جائے گا۔

ایک اور نعمی اس طبعی جذبہ کو صدیمیں نہ رکھنے سے بیہ و تا ہے کہ انسان میں افخار کی عادت
پیدا ہو جاتی ہے۔ نیمی اس خواہش کی ترقی کا اس کے دماغ پر ایسا اثر پیدا ہو تا ہے کہ آہستہ آہستہ
اس کو اپنے عیوب اور اپنی کمزوریاں بھول جاتی میں اور بیہ دو سروں سے اپنے آپ کو اچھا مجھے لیتا
ہے اور اس پر ناز کر تا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهُ لَا یُسِیتُ مُنَّ مُنَّ اللّٰهُ لَا یُسِیتُ ہُوں کی منطق قرآن کریم فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهُ لَا یُسِیتُ مُنَّ مُنَّ اللّٰهِ کَا یُسِیتُ مُنَّ اللّٰهِ کَا یَسِیتُ مِنْ اَللّٰهُ کَا یَسِیتُ کَا یَسِیتُ کَا اِس کے متعلق مندر جو ذیل
ای طرح ایک طبعی تقاضا بقائے نسل کا ہے اس کے متعلق اسلام نے حد بندیاں قائم کی میں
اور فرمایا ہے کہ اس کو بھی سوچ اور سمجھ کراستعمال کرنا چاہئے چہانچہ اس کے متعلق مندر جو ذیل
ادکام دیتے ہیں۔

اول يه كه آيكُهُ النَّبِيُّ إِنَّا آخللنا لَكَ أَرْوَاجَكَ النِّبِيُّ أَجُوْرَهُنَّ "". ناح كرنے تمارے كے جائز میں۔

دوم پیر کہ کہ تقریبوا النّے تی اللہ زنائے قریب نہ جاؤ۔ یعن اپنی پیویوں کے سوادو سروں

پر اپنی شہوت کو پورانہ کرو۔ کیو نکہ اس سے ہمی طبعی قتاضے کی اصل غرض فوت ہو جائے گی۔

اب ایک بیہ سوال تھا کہ جن کے لئے شادی کا انتظام نہ :و سکنا: و و کیا کریں ؟ توان کے لئے

فرایا وَلَیْمَتَمْفِفِ اللَّهِیْنَ کَا کَیْجِدُونَ نِحَاجًا اللہ عالم کے دو اوگ جن کو نکاح کامو تع

میر نسیں اپنی طاقتوں کو وہادیں۔ لیختی الی احتیاطوں سے جو شوات کو کم کرتی ہیں اپنے جو شوں کو

میر نسیں اپنی طاقتوں کو وہادیں۔ لیختی الی احتیاطوں سے جو شوات کو کم کرتی ہیں اپنے جو شوں کو

میر نسی کی طاقتوں کو وہادیں۔ لیختی الی احتیاط توں کو بالکل ضائع کر دایں جن کے ذریعہ سے

اللہ تعالی اس کو ناپند کرتا ہے کہ فطرتی تقاضوں کو بالکل منادیا جائے۔ اس طرح فرمایا وَرَحَمُهُ اِنْتُهُ

اللہ تعالی اس کو ناپند کرتا ہے کہ فطرتی تقاضوں کو بالکل منادیا جائے۔ اس طرح فرمایا وَرَحَمُہُ اِنْتُهُ

اللّٰہ تعالی اس کو ناپند کرتا ہے کہ فطرتی تقاضوں کو بالکل منادیا جائے۔ اس طرح فرمایا وَرَحَمُهُ اِنْتُهُ عَلَیْکُومُ مَا سَحَقَیْ وَمُوں نے نہ اِن کو اس کے اللہ کہا تھا بلکہ انہوں نے نان کو اس کا تبید میں ہو اُن کے میں کہا تھا بلکہ انہوں نے نان کو اس کام کے لئے ہرگز نسیں کما تھا بلکہ انہوں کے نابی ف تھا اس کا تبید میں ہو اُن کی توضوں کے نابی ف تھا اس کا تبید میں ہو اُن کی نیا ف تھا اس کا تبید میں ہو اُن کی میں گوا۔ کی دیا ف تھا اس کا تبید میں ہوا کہ وہ اُن کا بیا کہا تھا کہ کہا تھا۔ کہا جو کہ مد عمد ان کا غیر طبعی تھا اور فطرت کے تقاضوں کے نابی فیتھا سے کا تقاضوں کے نابی فیتھا اس کا تبید میں ہوا کہ وہا تھا۔

اس کی حفاظت نه کرسکے اور نام ہی کی رہبانیت رہی۔

و کیموس خوبی ہے اس جذبہ کی صدیندی کی ہے۔ ایک طرف اس کو انکاح کے ذریعہ سے
استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ پھر انکاح کے باہر اس کے استعمال ہے رو کا ہے۔ انکاح شہ
کرنے کے عمد کو بھی ناپند کیا ہے کہ اس ہے اس انقاضے کو گویا بیشہ کے لئے دبادیا ہے اور اس
غرض کو مفقود کر دینا ہے جس کے لئے یہ تقاضا یعنی بقائے نسل کی خواہش پیدا گائی تھی۔ اگر سب
لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو پکھی ہی دنواں میں دنیا مفقود ہو جائے اور یہ بھی فرمایا کہ طبعی تقاضوں
کو منا نانا ممکن ہے کیو نکہ حقیقت کو خیال اور اراوے ہے نہیں منایا جا سکا۔ اس کے ساتھ ہی سیہ
سوال تھا کہ پھر جن کو نکاح کی تو فیل شیں وہ کیا کریں ؟ تو فرمایا کہ ان کو عارضی طور پر اپنی
خوش باطل ہو جاتی ہے۔
خوش باطل ہو جاتی ہے۔

اب دیکھواسلام کے سواکونسانہ مہب ہے جس نے اس نقاضے کوا کیک طبعی نقاضے ہے جواد فی سے اد فی جانور میں بھی پایا جاتا ہے خواہ وہ خور دبنی کیڑا ہی کیوں نہ ہوا پسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق تک جن کی بناء بار کیک فلسقیانہ مسائل برہے پہنچادیا ہے۔

ایک طبعی تقاضا انسان کے اندر اظہار ملکت یا تضرف کا ہے اس نتا ہے کے ماتحت وہ اپنے اس اور انسان کے اندر اظہار ملکت یا تضرف کا ہے اس نتا ہے کے ماتحت وہ اپنے اموال کو خرچ کر تا یا بند کر تا ہے اس کے لئے بھی اسلام نے قیود رفانی میں۔ مثلا اول قیدیہ لگائی ہیں کے دو سروں کے اموال پر تصرف کر کے ان کو خرچ کرنے لگ جاؤے میں سے خرچ کرو یہ نمیں کہ دو سروں کے اموال پر تصرف کر کے ان کو خرچ کرنے لگ جاؤے دو سری قبور یہ لگائی میں قائب ذاالقرابی کھنگ والیسر بحثیث قائب قائب الشبیل کو گئائے تیرے سپرو تشدید اروں کو جن کی کفالت تیرے سپرو ہے ان کا حق دے۔ اس جگہ اس امر کا بھی اشارہ کیا ہے کہ اسلام کے زویک قربی رشتہ داروں کے کا کفالت بڑے درشتہ داروں کر خرشے داروں کے کا کا کا تی درشتہ داروں کے کا کا کا تی در شد داروں بر فرض ہے۔

(۲) دو سرا حکم مید دیا ہے کہ غریوں اور مسکینوں پر بھی اس مال میں ہے خرچ کرنا چاہئے۔
 لینی ایک حصہ ان کو بھی دے۔

(٣) تيسراتهم به دياك وكاتُندِّرُ تَبْدَيْرٌا - تَبْذِيْر كَ مَعْدَ عَربي زبان مِن دانه وُاللّه كيابِ اكند وكرني يا احمان لينه كي ہوتے ہيں - پس اس و علب به ہوا كه خرچ كرتے وقت بيد نیت نہ رکھ کہ اس کے بدلے میں یہ لوگ بھی بھے ہے کوئی سلوک کریں گے۔ جس طرح زمیندار دائہ فالے ہوئے امید رکھتا ہے کہ یہ بڑھ جائے گااور میں کاٹوں گااور نہ اپنے مال کو پراگندہ کر دائہ فی بین یہ نہ کر کہ سب مال لٹا کر فالی ہاتھ ہو کر میٹھ جائے یا یہ کہ سب مال اپنے پر خرچ کرے اور دو مرون کو نہ دے اور نہ مال اپنے رشتہ داروں یا غمیاء کو اس طرح دے کہ وہ امتحان میں پڑیں۔ یعنی بجائے فائدہ کے ان کو نقصان ہو۔ وہ کائل یاست ہو جا تیں یا سوال کی عادت ان میں پیدا ہو جائے یا عمیات ہو جا تیں اور ان کی عادت ان میں پیدا ہو جائے یا عمیاش ہو جائیں۔ ای طرح اموال کے خرچ کرنے کے متعلق میہ ہدایت بھی دی ہے کہ فرق آموال ہم کان لوگوں کے ہے کہ فرق آموال ہم ان لوگوں کے لئے حق ہے بو ہو گئے ہے محروم ہیں یعنی ان میں توت گویائی نمیں کر لئے جن ہے بو ہو گئے ہے محروم ہیں یعنی ان میں توت گویائی نمیں کر کتے ۔ بس چاہئے کہ اپنے صد قات میں سے تھے کہ جانو رہیں وہ اپنی ضرور توں کو پو را نمیں کر کتے ۔ بس چاہئے کہ اپنے صد جانو روں کو بھی دیا جانے۔ یا جو جانو رئیار اور ضعیف ہوں ان کی خرگری کی جائے یا جو انور دی ان کے آرام کا فاص خیال رکھاجائے۔

ای طرح اسلام نے صبراور شکراوراحسان اور سچائی او را متاد اور میانہ روی اور وفاداری اور رازداری اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے اور اصلاح بین الناس اور خوف اور رجا قاعت اور ایثار اور متواسات اور حلم اور افادت اور احیاء اور وعدہ کا پورا کرنا اور خوش چرہ عاصت اور ایثار اور متواسات اور حلم اور افادت اور احیاء اور وعدہ کا پورا کرنا اور خوش چرہ اور غیرت مریض اور امانت اور دیانت اور غیر اور غیرت اور خینی اور امانت اور دیانت اور غیر اور غیرت مریض اور امانت اور دیانت اور خیس کی اور لوگوں کے خطوط پڑھنے اور عیب ظاہر کرنے اور وحو کا اور احسان جنانے اور بعنوت اور جسمانی عذاب و سے اور تقالہ کرنے اور چوری و تام اور تقالہ کرنے اور چوری اور تقالہ کرنے اور چوری اور تقال اور خوشا کہ کرنے اور چوری متعلق وہ سیح تعلیم اور تقالہ کرنے اور بیادی فیرہ تمام اخلاقی امور کے متعلق وہ سیح تعلیم دی کے جو افراط اور تقریط ہے پاک ہے اور بی کیڑی پیدا کرنے کاموجب ہے مگراس جگداس کو دی ہے جو افراط اور تقریط ہے پاک ہے اور بی کیڑی پیدا کرنے کاموجب ہے مگراس جگداس کو بیان نہیں کیاجاسکا۔

خلاصہ میں کہ تمام طبعی عادات کو اسلام نے قیود کے ساتھ اخلاق فاملہ میں ہرل دیا ہے اور اس نکتہ کو ہوائے اسلام کے اور کوئی ند بہب نہیں سمجھااور نہ اس نے چیش کیا ہے نہ کسی پہلے ند ہب نے نہ بعد میں بننے والے ند ہب نے جن کی نمیاد گو قرآن کریم کی موجود گی میں رکھی گئی ہے گروہ ان خوبیوں سے محروم ہیں جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ بچھے افسوس ہے کہ میں تفصیل سے اس مفتمون کو بیان نہیں کر سکتا ورخہ ایک ایک طبعی نقاضے کو اسلام نے انسانی ارادے اور علل معلق کے ماتحت لاکراس سے اخلاق تعلیم پیدا کردی ہے اور دو مرے ندا جب کی طرح صرف طبعی نقاضوں یا ان کے کمی پملو کا نام اخلاق رکھ کراس پر زور نہیں دیا۔ اسلام نے در حقیقت اس بیچیدہ سوال کو حل کرویا ہے جو اخلاق فاضلہ کے متعلق طبائع میں اٹھتا ہے اور اب تک اٹھ رہا ہے۔ یعنی بید کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کیو نکہ اسلام بیبتا تاہے کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ کیو نکہ اسلام بیبتا تاہے کہ اخلاق تمام طبعی نقاضوں کے درمیان صلح کرانے کا نام ہے جس طرح تمدن تمام بنی نوع انسان کے درمیان صلح کرانے کا نام ہے ۔ وہی تعلیم اخلاق کملا کئی ہے جو تمام طبعی نقاضوں کے لئے کام کرنے کا راستہ نگالتی ہے اور ایک قیور مقرر کرتی ہے کہ کوئی طبعی نقاضاد و سرے نقاضی کے علاقے میں نہ تھس جائے۔ نقیم راگنت کی صدود میں نہ جائے محبت نفرت کے علاقہ میں نہ گھے۔

غرض ہید کہ سب طبعی نقاضے اپنے اپنے دائرہ میں با قاعدہ چکر لگائیں جس طرح کہ ستارے اپنے راستوں میں چکر لگائیں جس طرح کہ ستارے اپنے راستوں میں چکر لگائی جہیں اور کوئی دو سرے کے لئے مائع نہ بنے بلکہ جس وقت اس کاعلاقہ مشروع ہو وہیں رک کر کھڑا ہو جائے گویا انسانی دماغ کو ایک حکومت فرض کیا جائے تو طبعی تقاضے اس میں بلنے والے لوگ ہیں اور اخلاق وہ قانون ہے جس کے ذریعہ سے ان میں امن قائم رکھا جائے ہے۔ کیائی لطیف تعریف اور کیاواضح بیان ہے۔

## اخلاق کے مدارج

اب میں مقصد ٹانی کے سوال ٹانی کو لیتا ہوں کینی اس امر کو بیان کر تا ہوں کہ اسلام نے اخلاق کے مختلف مدارج کیابیان کیے ہیں؟

میہ سوال جیسا کہ ہر کھخص سمجھ سکتاہے اخلاق کی پابندی کے لئے نمایت ضروری ہے اور ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ طاہری تعلیم کے لئے کلاس بندی کی ضرورت ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اگر مدارس اور کالجوں کی تعلیم کو اس طرح در جوں میں تقتیم نہ کیاجا تا توبہت سے لوگ تعلیم ہے محروم رہ جاتے کیو نکہ بہت ہے لوگ اس امر کا ندازہ نہ کر کئے کہ انہوں نے کماں تک تعلیم حاصل کرتی ہے اور بہت ہے لوگ ہمت ہار پیشنے اور اس قدر کورس کو پڑھنا نامکن خیال کر لیے۔ پس جماعتوں میں پڑھائی کو تقسیم کرنا نہ صرف معلموں اور تعلیم کے منتظموں کے لئے مغید ہوتا ہے بلکہ خود تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے بھی اس میں بہت نے فاکد ہے ہوتے ہیں۔ اخلاق کی حالت بھی بھینہ ایسی ہی ہے بلکہ ہر تعلیم ہو تمام بی نوع انسان کے لئے ہواس کے لئے ضروری ہے کہ اس بھی است مارج میں تقسیم کیاجائے تا مختلف استعدادوں کی طبائع اس سے فاکدہ اٹھا سکیں تو او فی اس سے فاکدہ اٹھا سکیں تو او فی اور فی اس سے فاکدہ اٹھا سکیں ہوگی کہ صرف اعلیٰ درجہ کے لوگ اس سے فاکدہ اٹھا سکیں تو او فی اور جسکے لوگ اس سے خروم رہ بائیں گو اور اگر اونی درجہ کے لوگ اس سے خروم رہ بائیں کوئی ورجہ کے لوگ اس سے خروم رہ بائیں کوئی ورجہ کے لوگ اس سے خروم رہ بائیں کوئی تربیب کے اور اگر اونی درجہ بائے گا تو اصط درجہ کے اس سے فاکدہ اٹھا سکیں کوئی تربیب کے اور اگر اونی نوع نہ ہوگا اور اگر اس میں کوئی تربیب کے اور اگر اور ناز مربیب کا دور اگر اور اگر اور خرار سے خروم رہ جانمیں گرباتی لوگ اس سے خروم رہ جانمیں گرباتی لوگ اس سے خروم رہ جانمیں گے اور بستیں ہار بیٹیس گے۔ اور اگر صرف خیالی اور نمائش تھیم ہوگ گراس سے عملی فاکدہ نہ بوگر وسی سینے گا۔

اس امری ضرورت ٹابت کرنے کے بعد کہ دنیا کو صرف اخلاقی تعلیم کی ضرورت نمیں بلکہ علمی اور قدر بھی اخلاقی تعلیم کی ضرورت نمیں بلکہ علمی اور قدر بھی اخلاقی تعلیم کی ضرورت ہے جوانسان کو کمال تک پخچاہتے اب میں ان مداری کا بڑکر تا ہوں جواسلام نے اخلاق کے متعلق جو خوادا بیتھے ہوں خواہ برے بیان فرمائے ہیں۔
سویا در کھنا جا ہے کہ اسلام نے اخلاق کے متعلق دو قتم کی تعلیم دی ہے ایک اجمالی اور ایک تفسیل ۔ انسان تعلیم میں تو نیک اور بداخلاق کو ایسے مدارن میں تقسیم کردیا ہے جن میں کہ تمام اخلاق داخل داخل میں کہ تمام اور اس تقسیم کے ذریعہ جرا یک انسان اپنے لئے ایک راہت بنا سکتا ہے اور بدیوں سے بچنے اور نیکیوں کے حصول کے لئے کو شش کر سکت ہے۔ اس اصولی تعلیم کے علاوہ ایک تفسیل نے بدا یک ایک فقیم کے علاوہ ایک تفسیل کے نازید بھی کہ تا ہے۔ اس اصولی تعلیم کے علاوہ ایک تفسیل کے داریک میاری کیا ہے۔ اس اصولی تعلیم کے متاب ایک قتم کے فلاق کری تب بہان کی ہے۔

اصولی تعلیم اطلاق کے مدارج کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت میں 4 کورہے۔ اِنَّ اللّٰہ پامْرُ مِالْکَدُلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْٹَانِیْ وَی الْقَدُّلِی وَیَنْظِی عَنِ الْفَحْشَدَ وَ اَلْمُنْکُو وَانْغَی یَعِظُکہُ لَّهَ لَكُمُّ تَذَكَّوُونَ َ 12 لِللهُ تعالَىٰ ثم كوعدل اوراحمان اورعزیزوں جیے سلوك كاتھم دیتا ہے اور ثم كو ان بدیوں ہے جو انسان كے نفس سے تعلق رئحتی ہیں اور ان سے جو طاہر ہوتی ہیں اور لوگوں كو برى لگتی ہیں اور ان سے جن سے لوگوں كو عملی "كليف پُنِچْتی ہے روكتا ہے اور تم كو نفیحت كرتا ہے تاكہ تم ونیا ہیں نیک نام چھوڑو۔

اس آیت میں نیکیوں کے بھی تین مدارج بیان کئے ہیں اور بدیوں کے بھی تین مدارج بیان کئے ہیں گل نیکیاں اور بدیاں ان تین مدارج بیان کئے ہیں گل نیکیاں اور بدیاں ان تین تین تعموں کے نیچے آباتی ہیں۔ نیکیوں کا پہلا ورجہ عدل ہے یعنی برابری کا معالمہ جیسا کہ کوئی اس سے معالمہ کرے اور ویہائی یہ اس سے کرے انہائی فقد رحمن سلوک ہداس سے کرے اور یہ بھی کہ خیالات ہیں عدل رکھے جس فتم کے خیالات میں جا ہتا ہے کہ لوگ میرے متعلق رکھیں ویسے ہی کہ خیال ہدائی کی نہیں کہا ہی کہ نوالات میں نہیں در گھے۔ غرض کہ ہراک معالمہ میں برابری کو لمحوظ ور کھے اور یہ نہ کرے کہ لوگ تو اس سے اچھا معالمہ رکھیں اور یہ ان سے برا معالمہ کرنا چاہے۔

اس سے اچھا معالمہ رکھیں اور یہ ان سے برا معالمہ کرنا چاہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ لفظ عدل ہے اس فتم کے بدلے بھی نارج ہیں جو ایسے امور پر مشتل ہوں جو قطعی طور پر ٹاپند ہوں مثلاً فخش کلای یا بدکاری یا بھوٹ و فیرہ ۔ عدل کے ماقت اس کو یہ تو تو ہے کہ جرم کی اس قدر سزا دے جس قدر کہ اس ہے کس نے معالمہ کیا ہے گر اس ہے کس نے معالمہ کیا ہے گر اس ہے کس کے اگر جرم کسی فخش فتم کا ہے جس کا ارتکاب کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو تا تو یہ بھی ای قدر فحش کا مرتکب ہوجائے کیونکہ فحش زہر ہے اور زہر نے مقابلہ میں زہر کھالینا گو باایناؤ ہمرا نقصان کر لینا ہے اور ایسا بدلہ نہیں بلکہ عملی جمالت ہے۔

دو سرا درجہ نیکیوں کا اسلام احسان بتا تا ہے بعنی سے کوشش کرے کہ جس قدر کوئی سلوک کرے خواہ مالی محالمات میں خواہ جسمانی میں خواہ علمی میں اس سے بڑھ کر ہے اس سے سلوک کرنے کی کوشش کرے اور اگر کوئی اس سے بدسلوک کرے تو حتی الوسع ہے اس کو معاف کرے سواے اس صورت کے کہ معافی فساد کا موجب ہو۔ یہ درجہ پیٹ درجہ سے اعلیٰ ہے اور وہی مخص اس درجہ تک تیکی میں ترقی کر سکتا ہے جو پہلے عدل کے درجہ کو طے کر پیچے اور اپنے نفس کو اس کا عادی بنا کے ورنہ ایک سطح تقیراس کی طبیعت میں جو کا ورتھوڑی می نفلت سے پھر نیچے اس کا عادی بنا کے ورنہ ایک سطح تقیراس کی طبیعت میں جو کا ورتھوڑی می نفلت سے پھر نیچے گرائے گا۔

تیسرا درجه نیکیوں کااپتائ ذی القربیٰ ہے یعنی ایسے ریگ میں دنیا بالکل خیال نہ رہے کہ بہ لوگ مجھ ہے کوئی نیک معاملہ کریں گے۔ جس طرح ماں اپنے بجہ سے یاباب یا بھائی اینے بچہ یا بھائی ہے سلوک کرتے ہیں کہ وہ اسے ایک طبعی فرض سمجھتے ہیں۔ یا بھائی ہے اس ا مرکی امید نہیں رکھتے کہ بیہ ہمارے سلوک کا کوئی بدلہ دے گا اگر ماں باپ ساٹھ ستر سال کے ہوں اور بچہ دو تین سال کا ہو تو بھی وہ اس طرح بلکہ اس ہے بھی زیادہ خدمت کرتے جس طرح که اگر وه جوان ہوتے تو کرتے حالا مکه وه جانتے ہیں که یہ بجہہ ہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کے جوان اور کام کرنے کے قابل ہونے تک ہم مریکے ہوں گے اور بیان کا فعل صرف اس وجہ ہے ہو تا ہے کہ ان کواہ*ں بیجہ سے طبعی محبت* ہو تی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سلوک کوجو وہ بچیہ ہے کرتے ہیں احسان بھی نہیں سمجھتے بلکہ اینا فرض خیال کرتے ہیں بلکہ اگر کوئی مخفس ان کے سامنے کیے کہ اس بچہ پر اس قدر احسان کرتے ہو؟ تو شاید وہ حیران ہو جائیں کہ احسان کیما؟ ہم توایخ بچہ کویالتے ہیں تو یہ حالت جو ماں باپ یا قریبی رشتہ دا روں کے سلوک کی ہوتی ہے یہ احسان سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ احسان میں پھر بھی انسان کو حس ہوتی ہے کہ وہ ا یک نیک کام کررہاہے اور قرمیبیوں کے سلوک میں اس امر کابالکل خیال بھی نہیں ہو تا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں بلکہ سے معلوم ہو تاہے کہ اس سلوک سے وہ خو داینے نفس کو آ رام پہنچار ہے ہیں اور اس میں ان کولذت محسوس ہو تی ہے۔اور یہ تیسراد رجہ نیکیوں کاسب سے اعلیٰ ہے اس ورجہ میں انسان اس قدر ترقی کرجاتا ہے کہ اسے نیک اخلاق میں لذت آنے لگتی ہے اوروہ اپنے ا دیرا حیان سمجتتا ہے کہ مجھے لوگوں ہے نیک سلوک کرنے کامو قع ملا۔ جس طرح کہ وہ لوگ جس کے ماں اولاد ہو تی ہے یہ نہیں خیال کرتے کہ انہیں ایک بوجھ پڑ گیاہے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کویاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گویا دنیائے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اورلوگوں کی تکلیف میں تکلیف یاتے ہیں اور ان کے سکھ میں سکھ اور باوجو داس کے وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ دنیا پر انہوں نے احسان کیا بلکہ خود ممنون ہوتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ہم پر فضل ہوا اور ہمیں بیہ کام کرنے کاموقع ملا بلکہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ کاش اس سے زیادہ کام کا موقع ملتا۔ جس طرح ماں پاپ خواہش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس زیادہ ہو تاتو بچوں کی اور بھی خاطر کرتے۔

بدیوں کے تمن مدارج نیکیوں کے تین مدارج کے مقابل پر ہیں۔ یعنی عدل کے مقابل پر

ش۔ جس کے معنے ہیں بدی کے اور جب بیر لفظ منکر کے ساتھ آئے توایں کے <u>معن</u>ر اس مدی کے تے ہیں جو پوشیدہ ہواور طاہر ہراس کا اثر نہ ہو۔ جیسے دلی نایا کی اور بدا راد بے وغیرہ ۔ یہ سلا و رجہ بدی کا ہے جس طرح عدل پہلا درجہ نیکی کا ہے۔ جب انبان کے اند رحجت کے اثر سے یا بد تعلیمات کے بڑھنے سے یا ببیمی صفات کے ترتی کرجانے سے خرالی پیدا ہوتی ہے تواس کا پہلاا تُر دل پر ہی ہو تا ہے۔ دل میں برے برے خیال المصنے کُلتے ہیں بدی کی طرف رغبت ہو تی ے مگر فطرت اس کو دیادی ہے اگریہ خیالات مضبوط ہو چکے ہوں تو آخروہ غالب آجاتے ہیں اور دل میں بدی کی گرہ مضبوط طور پریڑ جاتی ہے۔اس پر پھردو سرا درجہ بدی کا شروع ہو تاہے اور پیہ اعمال بد کرنے لگتا ہے جنہیں لوگ دیکھتے ہیں اور ناپیند کرتے ہیں اور ان کے طبائع پر اس کے بیہ افعال گراں گزرتے ہیں۔ مگریہ افعال زیادہ تراییے ہی ہوتے ہیں جو اس کی ذاتی ناپا کی پر دلالت کرتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا بیہو دہ بکواس کرنااورا ہی قتم کے ادرا ممال اور ساتھ ہی ہے بھی بات ہوتی ہے کہ ابھی چند بی ہدیاں اس میں پائی جاتی ہیں بہت می بدیوں کے ار تکاب سے بیہ ڈر تا ہے اور اس کا دل ان ہر جرأت نہیں کر تا اور گو بعض ہدیاں بیہ لوگوں کے سامنے کر تاہے مگر پھر بھی این دل میں حجاب محسوس کر تاہے اور اپنی غلطیوں کے یا د دلانے پر ان کااعتراف کرلیتا ہے۔ جب اس حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کر تا تو پھر یہ تیسرے ورجہ یر جاہنچتا ہے جے بغی کہتے ہیں یعنی لوگوں کو نقصان پہنچانااور قوانین اخلاق کا کھلا کھلا مقابلہ۔ بغی کے معنی بغاوت کے ہیں اور اس درجہ ہے میں مراد ہے کہ اس موقع پر پہنچ کرانسان گویا قوانین اخلاق ہے بغاوت کرنے لگتاہے اور ان کی اطاعت کے جوئے کو ہالکل گر دن پر ہے ا تار کر پھینک دیتا ہے اور اپنی حالت پر فخر کرنے لگتا ہے اور اس میں اس کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے دل پر ملامت کا کوئی اثر نہیں ہو تا۔

ان مدارج کے بیان کرنے سے اسلام نے طالبان اصلاح کے لئے کس قدر سہولت بم پہنچا دی ہے ہرایک شخص آسانی سے ان کے ذراید اپنی اطابق حالت کا اندازہ کر سکتا ہے نیک حالت کا بھی اور بد حالت کا بھی اور چراس کی اصلاح کی فکر کر سکتا ہے یا ترقی کی طرف قدم بردھا سکتا ہے۔ اور ہرحالت کا آد می اپنے سامنے ایک مقصد پاتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے کو شش کرنا اس پر گراں نمیس گزرتا اوروہ اس سے مایوس نمیس ہو تا مثلاً اگر کسی شخص کو جو گناہ میں اس قدر بردھا ہوا ہو کہ اطلاق کے قوانین کا احساس بھی اس کے دل میں نہ رہا ہو۔ اگر یہ کماجائے کہ تو ایسانیک

بن کہ نیکی تیراجز و ہو جائے اور رات دن لوگوں کی بهتری کی فکر میں لگارہ تو بیہ بات اس کے لئے کیسی ا جنبی اور پچرکیسی مابوس کن ہوگی۔ وہ تو اس مقصد کو من کر ہی گھبراجائے گااور مابوس ہو بیٹھے گا۔ لیکن اگر ہم اسے یہ کہیں کہ ہرا یک مخص جو نیکی کی طرف قدم اٹھا تاہے گویا نیکیوں میں شامل ہوتا ہے تُواگریدی کوچھوڑ نہیں سکتاتو کم سے کم اس امرکو محسوس کر کہ تُوبدی کر رہاہے اور اس پر فخرنہ کر توبہ بات اس کے لئے زیادہ سل الحصول ہو گی اور وہ بت مستعدی ہے اس کام پر لگ جائے گااور جب اس کے دل میں گناہوں پر شرم اور ندامت محسوس ہونے لگے تو ہم اے کہ یکتے ہیں کہ اس نے ایک درجہ نیکی کایالیا کیونکہ بڑی بدیوں کو چھو ڑتا بھی ایک نیکی ہے اور اس کی ہمت جو اس تبدیلی ہے بہت بڑھ جائے گی اس کی مدد ہے ہم اے آگے بڑھانے کی کو شش کریں گے اور کہیں گے کہ اگر تو ابھی نیکی نہیں کر سکناتو کم ہے کم اپنے اعمال کو بدی ہے بچااور گودل میں بڑے خیالات پیدا ہوں مگران پر کاربند نہ ہواد رکم ہے کم بیہ کوشش کر کہ لوگوں کے سامنے تبخہ ہے افعال بدنہ ہوں۔ تاکہ لوگوں کو تیرے بدا مُلا دیکھ کرجو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہو۔اور بیا کام اس کے لئے پہلے کام ہے آسان ہو گااور :ب وہ اس کام کو بھی یو را کرلے گاتو اس کاحوصلہ اور بھی بڑھ جائے گااورگواس کادل ابھی گندے خیالات کی آماجگاہ ہو گامگر کیااس میں کوئی شک ہے کہ ہم اے بھی نیکی کے ایک درجہ پر قائم کمیں کے کیونک وہ نیکی کی طرف قدم مار رہا ہے اور اس نے بدیوں کا بہت ساحصہ چھوڑ دیا ہے۔ تب ہم اے اگلا قدم اٹھانے کی نھیجت کریں گے اور اے کہیں گے کہ چاہئے کہ اب تواپنے دل کو بھی پاک کراور اس نجاست ے بھی فی ۔ اور اس میں کیا جبک ہے کہ اب اس کے لئے یہ قدم اٹھانا کیلے سے بھی زیادہ آسان ہو گا اور وہ اس کام کو کرلے گا اور اس کا دل اس کچہ کی طرح نساف ہوجائے گا جس نے ابھی ہوش سنبھالاہے یا اس تصویری آئینہ کی طرح ہو گاجس پر ابھی کوئی نقش نہیں لیا گیا۔ تب ہم اے عدل کامقام حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائیں گے اور ای طرح آ بھٹگی کے ساتھ وہ اس مقام پر عاہنچے گاجو اس کی استعداد اور ہت کے مطابق ہے۔ گراس طریق کو چھوڑ دو۔ اور تمہاری املاح کی ساری سکیم ہالکل ملیامیٹ ہو جاتی ہے۔ بلاتر تنیب اور بلا خیال مدارج جو وعظ کیاجائے گا وہ تھی بھی نیک نتیجہ نہیں نکالے گا۔ اس کی مثال بیہ ہو گی کہ ہم ایک طالب علم کو جو ابھی الف ب بھی نہیں جانتا ایم اے کاکورس رٹوانا شروع کردیں یا وبسشر (WEBSTER) کی ڈکشنری ا یں کو حفظ کرانے لگیں اور یہ خیال کریں کہ جب اس کو بڑھ لے گا تو سب ہی پچھی پڑھ لے ''

حالا نکمہ اصل بات میں ہے کہ وہ اس طریق تعلیم کی وجہ نے کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ کچھے اصطلاحات اس کو یا د ہوجائیں گی مگروہ صرف طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہو ں ن۔ ان کا تر اس کے دل پر پنچھ بھی نہیں ہو گااور اس کے اخلاق اس کی تعلیم کانہیں بلکہ اس کے گر دو چیش کا نتیجہ ہو نگے جس میں وہ پرورش پارہا ہے۔

قرآن کریم تر تیمی اور قدر یکی تعلیم پر خاص طور پر زور دیتا ہے حتی کہ فرہاتا ہے کہ کوئی نبی
الیا نہیں ہو سکتا جس کی سے تعلیم نہ ہو کہ کی تھا اسٹینی ہے۔ ۱۲۰ ہو جاز رہائی۔ رہائی کتے ہیں
اس محض کو جو تعلیم دیتے وقت پہلے چھوٹے علوم سکھاتا ہے بجر بڑے اور تدریج اور تر تب کو
مد نظرر کھتا ہے۔ لیس نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی امت کواس امرکی تعلیم ہے کہ وہ علان
مد نظرر کھتا ہے۔ لیس نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی امت کواس امرکی تعلیم ہے کہ وہ علان
مد موانی کرتے وقت لوگوں کے مزاجوں اور لوگوں کی حالتوں کو ویلے لیس اور ان کی عاد توں اور اور ایس کی رسومات کو جو ان میں رائج ہو چکی ہیں عمد گی ہے چھڑا تیں اور ایسے علوم جن سے وہ کورے
جی آ ہشتی ہے سکھانمیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یوں مختلف مسائل کا سجھنا ہراک شخص کے لئے آسان ہے۔ پس سکھانے سے یہ مراد شہیں کہ بعض لوگوں سے بعض علوم کو مخفی رکھے بلکہ سکھانے سے مراد عمل کرانا ہے تاکہ ہروفعہ ایک قریب کامقعمد سامنے ہواور ہمت قائم رہ اور ایک دفعہ کی کامیابی دو سری اصلاح کے لئے اور بھی تیار کردے۔ جس طرح کہ سب طالب علم جانتے ہیں کہ تعلیم کا گُل زمانہ کتنا ہے مگر کورسوں اور تدریج اور جماعتوں کی تربیب کی وجہ سے اور تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد متیجہ نگلتے رہنے سے ان کی ہمت بڑھتی رہتی ہے اور بو جھ کم معلوم ہو تا ہے۔ اوروں ہے محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہم ترتی کررہے ہیں۔

میں بتا چکا ہوں کہ اسلام علاوہ اجمالی تعلیم کے اخلاق کے متعلق ایک تفسیلی تعلیم بھی دیتا ہے اور برے یا نیک خلق یا اقسام خلق کی تقسیم بتا تا ہے جس سے ان کو اختیار کرنے یا چھو ڑنے میں آسانی ہولیکن چو نکہ تنبائش اجازت نہیں دیتی میں اس اجمالی تر تیب پر بی کفایت کر تا ہوں کہ عظمند کے لئے اسلام کی خصوصیات سے واقف ہونے کے لئے اس قد ربھی کافی ہے۔

## نیک اخلاق کونیک یابداخلاق کوبد کہنے کی وجہ

اس مئلہ کے متعلق بھی اسلام کی تعلیم اجمال اور تفصیلی ہے۔اجمالی تعلیم توبیہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبُدُونَ 17 مِن فِيرون اور چھوٹوں کو نہیں پیدا کیا مگراس غرض سے کہ وہ میری صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ پس اخلاق فاضلہ کے حصول کی پہلی غرض تو ہیہ ہے کہ اس کے بغیراس منبع نقدیس ہے انسان کو تعلق نہیں ہو سکتا جس ہے بغیرانسان کی زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ وہ شریر اور ید خلق کو پیند نہیں کر ۴ بلکہ وہ بیہ جاہتا ہے کہ لوگ اس کی صفات یا کیزہ کو اپنے اند ریدا کرکے اس کے سے ہو جائیں تا اس کا قرب طاصل بو الله تعالى قرماتا ب إنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ رِيْنَةً لَّمَّ النَّهُ مُرْأَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَادً <sup>-1</sup>۔ ہم نے و نیامیں اعلیٰ ہے اعلیٰ چزیں پیدا کرکے انسان کو اس میں مقرر کیا تا کہ ہم یہ دیکھیں کہ انسانوں میں سے کون زیادہ خوبصورت عمل کر تاہے بعنی کون کس قد رخد اتعالی کی صفات کو اپنے ا ندریدا کرتا ہے۔ پس اصل وجہ تو بعض اخلاق کو نیک کننے کی یہی ہے کہ وہ صفات اللیہ کا بُرْ تُوّ ا ہے اندرر کھتے ہیں اور بعض اخلاق کوید کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ صفات اللیہ کے مخالف ہیں۔ اور اس میں کیاشک ہے کہ جو روشنی ہے حصہ نہ لے گاوہ تاریک ہو گااور جس جس قدر نو رہے دور ہو گا ہی قدر ظلمت اس پر طاری ہو گی۔ گراس اجمالی تعلیم کے علاوہ اسلام نے مختلف اخلاق کے متعلق تفصیلی وجوہ بھی بیان کی ہیں جن ہے لوگوں پر ان کے اچھے یا برے ہونے کی حالت کو منکشف کیا ہے تالوگوں کو نیک اخلاق کی طرف رغبت پیدا ہواور بداخلاق کی طرف سے نفرت ہو جن میں ہے بعض احکام کاذ کر ذمل میں کیاجا تاہے۔

اعلیٰ اخلاق میں سے میں بیان کرچا ہوں کہ ایک فُکن راُفت کا ہر نحل استعال ہے جے عنو کتے ہیں۔ اس خلق کی وجہ علاوہ اوپر بیان کردہ وجہ کے قر آن کریم میہ بیان فرما تا ہے اِدْ فَکَّ بِالَّتِّيْ هِی َ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِی بَیْنِکَ وَبَیْنَهُ عَلَدَاوَةٌ کَانَیْ وَلِیُّ حَمِیْمُ اِللَّا بِ فَحَصَ تِیرے ساتھ بدی کرے اور تھی پر ظلم کرے اور دکھ دے تو تُواس کے ساتھ نری اور عنو کا بر تاوکر کیونکہ اس کا متیجہ میہ ہوگا کہ لڑائی کی جزئے جائے گی اوروہ مخص تیرا گہرادوست ہوجائے

کیای لطیف اور جوش پیدا کرنے والی وجہ ہے انسان سراا س لئے دیتا ہے کہ اگر سزانہ دول

گاتو یہ محتص ججعے اور نقصان پہنچاہے گاگویا ضررے بیجنے کے لئے یا دو سرے لوگوں کو ضررے بیچائے کے لئے انسان سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تعلیم ہم مجنے دیتے ہیں لیجی اگر عفو سے کسی انسان کی اصلاح ہوتی ہو تو اس وقت عفو کرنا چاہئے۔ اگر تؤ اس پر عمل کرے گاتواس فائدہ ہو گئے ہوئے کہ سزا میں مد نظر رہتا ہے تجنے زیادہ فائدہ ہو گئے ہوئکہ سزا دینے میں ضرر سے بیچنے کی توقع ہے تو برعمل عفو کے متیجہ میں ففع کی امید ہے کیو نکہ اغلب گمان ہے کہ وہ محض اس سلوک سے مثاثر ہو کر تیمادوست اور مدد گارین جائے گا۔

ای طرح احسان اور نیک سلوک اور لوگوں کی مدد کرنے کے متعلق فرہا تا ہے۔ آھین گا اُھئٹ اللّٰه اِلَیْکَ اللّٰہ اِلَیْکَ اللّٰہ اِلَیْکَ اللّٰہ اِلَیْکَ اللّٰہ اِلَیْکَ اللّٰہ اِلَیْکَ اللّٰہ اِلْکِکَ اللّٰہ اِلَیْکَ اللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّ

ای طرح مثلاً ظلم ہے رو کئے کی وجہ بہ بتاتا ہے کہ ظلم ہے ظلم پیدا ہوتا ہے اور آخر سب ہی برباوہ ہوتے ہیں۔ چنائی فراتا ہے اِنَّهُ لَا مُیجِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ یَولاً کُشْسِدُ قَالَ ہِی اَلاَرْمِنِ بَعْدَ اِللّٰہِ اِلْمُعْتَدِیْنَ یَولاً کُشُسِدُ قَالِ ہُدرا کہ اللّٰہ تعالی ظلم کو پہند نہیں کرتا اور استخام نہیں ہوگا۔
کے کہ زمین میں امن قائم ہوچکا ہو فساونہ کرو۔ لینی ظلم کا نتیجہ بھی پیدا نہیں ہوگا کے مند ظلم طبائع میں تم اگر ظلم اپنی طاقت کو بردھانے کے لئے کرتے ہو تو یہ نتیجہ بھی پیدا نہیں ہوگا کے ونکہ ظلم طبائع میں جوش پیدا نہیں ہوگا کے دراگر ظام میں تو باطن میں اس کے خلاف تد بیر کرتے ہیں اور امن جو ساری طاقت کا منبع ہے وہ جاتا رہتا

مدك متعلق رمول كريم الله الله فرات بين إليَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ النَّاكِمُ الْحَسَدَ يَأْكُلُ النَّكِ الْحَسَدَ مِنْ كروكِونَد صدانسان ك آرام ك

سامان کواس طرح کھاجا تا ہے جس طرح آگ ککڑیوں کو کھاجاتی ہے لینی تم حسد تواس لئے کرتے ہو کہ فلاں مخض کو مجھ سے ذیا دہ مسکھ کیوں ہے ؟ لیکن اس ذریعہ سے تم اپنے پہلے مسکھ کو بھی ہم باد کرلیتے ہواور اپنے آپ کو اور د کھ میں ڈالتے ہو۔ پھراس کام کافائدہ کیا جو تم کو اور تکلیف میں ڈال دیجا ہے۔

لوگوں كو حقيرجانے كے متعلق فرما تاہے۔ لا يَشخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْم عَلَى أَنْ يُكُونُوا خَیْرٌ ا<sub>ل</sub>ِمَنْهُمُیْمُ <sup>۱۷۵</sup>۔ایک قوم دو سری قوم کو حقیر نہ جانے کیونکہ زمانہ بڈلٹا رہتا ہے آج ایک قوم بدی ہوتی ہے تو کل دو سری بڑھ جاتی ہے۔ آج ایک خاندان ترتی پر ہو تاہے تو کل دو سرا ترتی کرجاتا ہے۔اگر اس طرح ایک قوم وو مری قوم کو حقیر جانے گی تو نتیجہ یہ ہو گاکہ جب وہ ہر سر حکومت آئے گی بوجہ پچھلے اشتعال کے پہلی قوم کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ ایک عجیب سلسلہ فساد کا بیدا ہو تا جلا جائے گا حالا نکہ جس نعل کا یہ نتیجہ نکلے گا وہ بالکل بے فائدہ ہے کیونکہ جب ترقی کامیدان بدلتار ہتاہے توایک قوم کو کیا حق ہے کہ دو سروں کو حقیر سمجھے۔ زناكے متعلق فرماتاہے إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءٌ سَبِيْلاً اللَّهِ اول توبيہ نعل فخش ب یعنی اس ہے دل میں نایا کی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جرم کا حساس اور چوری کاخیال دل میں پیدا ہو تا ہے دو مرے پیراس مقصود کے حصول کے لئے جس کے واسطے عورت اور مرد کے تعلقات قائم کئے جاتے ہیں غلط راستہ ہے کیونکہ شہوت کی اصل غرض تو بقائے نسل کی غرض کو یو را کرنا ہے۔ چو نکہ نسل کو محفوظ رکھنا ضروری ہے اس لئے بیہ خواہش انسان میں پیدا کی گئی ہے جواہے اصل مقصود کی طرف ما کل کرتی رہتی ہے اور ناجائز تعلقات ہے تواصل غرض برباد ہو جائے گی کیو نکہ نسل محفوظ نہیں رہے گی یا مشتبہ ہو جائے گی۔ پس اس راستہ سے تو اصل مقصد نہیں مل سکتااور اگر بھی مل بھی جائے توسید ھے راستہ کو ترک کرکے ٹیٹرھاراستہ انسان کیوں افتتبار کرے۔ كِلَ كَ مُعْلَقَ فَرِمَا تَكِ فَهِنْكُمْ مِّنْ يَيْمَخُلُ وَمَنْ تَيْبَخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَّفْسِم العنی بعض لوگ تم میں بخل کے مرتکب ہوتے ہیں حالا نکہ بخل کا کوئی فائدہ نہیں ہو تا بلکہ جو بکل کرتاہے اس کا ضرر اور نقصان اس کی جان کو پنچتاہے لینی نہ وہ اچھی غذا کھا تا ہے نہ اچھا لباس پینتا ہے نہ عمدہ مکان میں رہتا ہے روپیہ جمع کرتا چلا جاتا ہے جس سے سوائے رویبہ کی حفاظت کی فکر کے اسے فائدہ کوئی نہیں ہو تا واقع میں اگر غور کیاجائے تو جو لوگ بخیل ہوتے ہیں وہ ہمشدا خی جان کو ہی و کھ میں ڈالتے ہیں اور ان کاروپیہ خود ان ہی کے لئے وبال ہو تاہے۔

ای طرح اسلام نے تمام احکام کی علیش بتائی میں اور لوگوں کے لئے اخلاق پر عمل کرنے کا وروا زہ کھول دیا ہے مگرسب احکام کے متعلق تفصیلاً اس جگہ بیان کرناناممکن ہے یمی مثالیس کافی میں اور ان کے بیان کرنے کے بعد میں سوال چہارم کولیتا ہوں۔

## اخلاقِ حسنہ کے حصول اور اخلاق سینہ سے بیخے کے ذرائع

یہ بات بالکل واضح اورصاف ہے کہ ند بہ کا صرف یہ ہی کام نہیں کہ وہ ان اخلاق کو ہتائے جن ہے انسان کو پچتا چاہئے یا جن اخلاق کو اے افتیار کرنا چاہئے بلکہ اس کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ ایسے ذرائع مییا کرے پاتا ہے جن کی مدد ہے انسان بداخلاق کو بھو ڑ کئے اور نیک اخلاق کو افتیار کرسکے کیو نکہ بغیراس مقصد کے حصول کے ہماری سب کو ششیں رائیگال جاتی ہیں اور ہماری شخیین ادھوری رہ جاتی ہے ۔ وہ مرے ندا بہ کے لوگ اس سوال کا جوجواب دیں گے سودیں گے میں اسلام یا دو مرے لفظول میں یہ کہو کہ احمدیت کی طرف ہے نمایت خوشی کے ماتھ اعلان کرتا ہوں کہ اسلام اے اس غرض کو خوب عمد گی کے ساتھ بورا کیا ہے۔

پیلا ذراید جو اسلام اظاتی کا درخی کے لئے تجویز کرتا ہے وہ صفات الله کا ظہور ہے جس کے بغیرانسان کا مل اطاق کو حاصل کری نمیں سکتا کیو تک انسان اپنے کاموں کی درخی کے نموند کا محتاج ہے۔ نموند کا حتاج ہے۔ نموند کے ذرایعہ ہے وہ اچھی طرح سکھ سکتا ہے خالی کتابی علم اس کو نفع شمیں دے سکتا۔ اگر نمونے و نیا میں موجود نہ ہوں تو گل علوم و نیا ہے مفقود ہو جائیں۔ کوئی محض طب المجینئر تگ کہ کیم شری و فیرہ علوم کو محض کتابوں ہے جس سکھ سکتا ایسے علم حاصل کرنے کے لئے ایسے نمونوں اور تشریخ کرنے والے آدمیوں کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کریا جن ہے پوچھ کروہ ایسے نمونوں اور تشریخ کرنے والے آدمیوں کی ضرورت ہے جن کو دیکھ کریا جن ہے بوچھ کراہ ان علوم کی باریکیوں کو دریافت کرے ۔ بو حال باقی علوم کا ہے وہی اظافی کا ہے اظافی بھی انسان کا طور پر نمیں سکھ سکتا جب تک کال نموند اس کے سانے موجود نہ ہو اور جب تک ایسے نمونے بار بار پیدا نہ ہوتے رہیں اور مید نمونے ہوں بھی انسانوں میں ہے کیو تکہ جو محض انسانوں میں سے کیو تکہ جو محض انسانوں میں سے نمون ہو سکا۔ ایک خرج ایک انسان ایک غیر بطمئن نمیں ہو سکتا۔ ایک درخت ایک پھڑکاکام نمیں کر سکتا۔ ای طرح ایک انسان ایک غیر انسان کے عمل پر مطمئن نمیں ہو سکتا۔ ایک درخت ایک پھڑکاکام نمیں کر سکتا۔ ای طرح ایک انسان ایک غیر انسان کے غور بھر انسان کے خود نہ انسان کو درخت ایک ورخت ایک پھڑکاکام نمیں کر سکتا۔ ای طرح ایک انسان ایک غیر انسان کے خود در انسان کو درخت ایک ورخت ایک چھڑکاکام نمیں کر سکتا۔ ای طرح ایک انسان ایک غیر سے ہونا

چاہیے اور بار بار ایسے نمونے آنے چاہیں تاکہ تمام نسلوں کو ان کے اعمال پر ڈھالئے کا موقع لیے ۔ بیشی آذ مَراتًا ہے ۔ بیشی میرے نشانات اور بیشی میرے نشانات اور تاکید کر تقوی حاصل کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا ہیں اصلاح کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا ہیں اصلاح کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا ہیں اصلاح کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا ہیں اصلاح کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا ہیں اصلاح کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا ہیں اصلاح کرے گا اور اس کے ساتھ مل کر دنیا ہیں اصلاح کرے گا اس پر نہ کو تی تو ف ہوگانہ خم ۔

ای طرح ان نمونوں کے علاوہ ایک اور نمونے جوان سے درجہ میں کم ہوتے ہیں مگر پھر پھی ایک ایسانمونہ ہوتے ہیں ان کی نسبت رسول کریم تھا پھٹی فرماتے ہیں کہ اسلام میں ہرصدی پر ایک ایسانمونہ آتا رہے گا آپ فرماتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ لِلْهٰ ہِو اَلاَّمْیَّةِ عَلٰی رَأْسِ کُلِ مِانَّةِ سَنَةٍ مِنْ تَیْجَدِّدُ مُن اَ دِیْنَهَا کُا۔ الله تعالی اس امت میں ہرصدی کے سربرالیے موتی میجیّارے گاجو دین کو ٹیا کرتے رہیں کے بیٹی جو تعلیماتِ باطل انسانوں کی طرف سے شامل اس وقت جبکہ تاریکی بہت ہی بڑھ گئی ہے اسلام کی حفاظت اور رسول کریم تھا تھے کے نمونے اس وقت جبکہ تاریکی بہت ہی بڑھ گئی ہے اسلام کی حفاظت اور رسول کریم تھا تھے کے نمونے کے قیام کے لئے ایک نی مبعوث ہواہے جس نے اپنے نمونہ سے بڑا روں لاکھوں کو زندہ کرویا

ہے۔ اگر غور کیاجائے تواصل میں میں ذریعہ سب ہے اعلیٰ اورا کمل ہے اور دو سرے ذرائع اس کے میڈ اور معاون تو ہو سکتے ہیں گرایس کے قائم مقام نمیں ہو سکتے کیو نکسایس کا اثر قطعی اور میٹینی ہے اور اُن کے اثر ات بوجہ اس کے کہ ان کو استعمال کرنے میں ایسے لوگوں کا وظل ہے جو خود کامل استاد نمیں غلطی کا حقال ہے۔ گرچو نکہ اس ذریعہ کامیا کرنا نسان کے اپنے اختیار میں نمیں ہے اسلام نے اور ذرائع بھی بیان کئے ہیں جن سے اعلیٰ اظلاق پیدا کئے جاسکتے ہیں اور برے اخلاق کو دور کیاجاسکتا ہے ان میں سے بعض ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

ووسرا ذراید جو اسلام نے انسان کو اخلاق پر قائم کرنے کے لئے تجویز کیا ہے وہ سے کہ اخلاق کو ان کی حقیقی ترتیب کے ساتھ بیش کیا ہے جس کی وجہ سے اخلاق پر ہر طبقہ اور ہر درجہ کے لوگ عمل کر سکتے ہیں چو نکہ اس امر کو بھی ایک حد تک تشریح سے بیان کیا جاچکا ہے اس لئے اس جگہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا ذراید اسلام نے بیہ اختیار کیا ہے کہ اخلاق نیک کے اختیار کرنے اور بداخلاق کے ترک کرنے کی منتلی اور علمی دجوہ بیان کی ہیں تاکہ علم کا ل جواور اخلاق کے حصول کی کو حش کے لئے سچاجوش پیدا ہوسکے اس کو بھی او پر بیان کیاجا چکاہے۔

چو تھاذ ربعہ جو اسلام نے اخلاق کی درستی کے لئے تجویز کیا ہے وہ اس کے نقطۂ نگاہ کابد لنااور اس کی مانوی کوامید سے بدلناہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ی بدیاں انسان ہے اس لئے سمرز دہوتی ہیں کہ اس کے ذہن میں بیہ بات جم جاتی ہے کہ وہ گناہ ہے ہے ہی نہیں سکتا۔ جو قوم اس خیال کو ا بنی نسل کے سامنے پیش کرتی ہے وہ اسے ہلاک کرتی ہے وہ اپنی آئندہ نسل کی دشمن ہے۔جب تک کوئی ہخص یہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ ایک مقصد کو حاصل کرسکتا ہے وہ اس کے لئے یوری کوشش نہیں کرسکتا۔ جن قوموں میں یہ خیال بیدا ہوجائے کہ ہمارے باپ داوے سب کچھ ' دریافت کر چکے وہ قومیں ایجادیں نہیں کر سکتیں اور جس قوم میں بیہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس میں ترقی کا مادہ ہی نہیں وہ ترقی کی طرف قدم ہی نہیں اٹھا کتی۔ اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال منتحکم ہو کہ ہم کمزور ہیں اور اخلاق نیک حاصل نہیں کرسکتے اور بدیاں ہاری تھٹی میں یزی ہوئی ہیں اور پیدائش ہے ہمارے ساتھ ہیں ہم کبھی ان پر فتح نسیں پاسکتے وہ قوم گویا اپنے ہاتھوں نے خود ہلاک ہو ئی۔ رسول کریم الطلقائیج نے اس مسئلہ پر خوب زور دیاہے اور تھم دیا ہے كه تمجى كى مخص كومايوس نهيس كرنا جائية چنانچه آپ فرماتے ہيں إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُورٌ اَهْلَكُومُهُ مُهُ اللَّهِ بِي جب كوئي مخص كى قوم كى نسبت كهتا ہے كہ وہ تواب تباہ ہو گئي تواس قوم کاہلاک کرنے والاوہی ہے یعنی کوئی مادی مصیبت اور تباہی الیی یخت نہیں جس قد ر کہ کسی فخص کے دل میں اس خیال کا پیٹھ جانا کہ ترتی کادروا زہ اس کے لئے بند ہو گیاہے اوروہ اب دو مروں کے سمارے پر جایڑا ہے۔ یہ کمپسی عظیم الشان صداقت ہے اور کس قدروسیجا ثر رکھنے والی ہے۔

ظاصہ یہ کہ طبیعت میں مایو ہی اور ناامیدی انسان کو مقابلہ ہے باز رکھتی ہے اور اس کی وجہ ہے انسان ناکام اور نامراد ہوجا تا ہے۔ اسلام نے اس خیال کو بڑے اکھیڑ کر پھینک دیا ہے اور اس طرح اخلاق میں ترقی کرنے کا راستہ انسان کے لئے کھول دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے گفتہ کی گفتہ الاِنستان رفیق اُکھیٹ میں فرما تا ہے گفتہ کی گفتہ کا الاِنستان رفیق اُکھیٹ میں فرماتا ہے اور اس کا مائی طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ نمایت ہی عمدہ اور قائل نشو و نما تو توں کو لے کرونیا میں آتا

ہای طرح فرماتاہ وَنَفُسِ وَّمَا سَوَّاهَا فَٱلْهُمُهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُوهَا الْهُلَاكِيْ بَمِ نَفس انسانی کو بطور شمادت کے چش کرتے ہیں اور اس کی اعلیٰ درجہ کی اور بے عیب پیدائش کو بھی جس میں بیہ خاص خوبی پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے مادے پیدا کردیے ہیں کہ وہ بدی اور نیکن میں تمیز کرنے کی توفیق رکھتی ہے۔

ویکھوکیبی اعلیٰ درجہ کی اور مطابق فطرت تعلیم ہے اس میں کوئی شک نمیں کہ انسان ایک نمایت ہی پاکیزہ فطرت کے کر دنیا میں آتا ہے جو کس قد ربھی طوٹ ہوجائے پھر بھی اس کی اصل پاک ہے اس لئے اگر وہ تیکی کی طرف متوجہ ہو تو بقیناً پنے عیوب کو دور کرنے میں اور نیکی کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس تعلیم سے اسلام نے انسان کا نقطہ نگاہ ہی بالکل جا لہ ویا ہے اور اس کی ہمت کو بلند کردیا ہے۔ اسمام کے سواباتی خدا ہب یا اس مسئلہ میں بالکل خاصوش ہیں یا اور اس کی ہمت کو بلند کردیا ہے۔ اسلام کے سواباتی خدا ہب یا اس مسئلہ میں بالکل خاصوش ہیں یا پوچھ سے ڈوب جاتا ہے۔ مگرا خلاق کی در متی میں اگر کوئی تعلیم کامیاب ہو سکتی ہے تو دہ ہو اسلام کے دور ہوتا ہے اور اس تعلیم اس کے حوصل کو بڑھاتی ہے در میں ایک بے داغ فطرت کے کر آیا ہوں اور اس کو حوصل کو بڑھاتی ہے کہ میں ایک بے داغ فطرت کے کر آیا ہوں اور اس کو مسلے کو بڑھاتی ہے کہ میں ایک بے داغ فطرت کے کر آیا ہوں اور اس کو مسلے کو بڑھاتی ہے نہ کہ ایک خلاطت آمیر طبیعت جس پر پچھ اور گذر بھی لگ گیا تو کوئی پروا

محریہ تعلیم بھی کافی نہ تھی۔ پیدائش کا سوال ہی انسان کے راستہ میں روک نہیں ہے وہ
پیدائش کے بعد عقل اور ہوش کے آنے تک کئی خلقتوں میں سے گذر تاہے اور بسااہ قات ایسا
ہوتا ہے کہ وہ راستہ کی لالحج ں اور رذیل خواہشوں سے اپنی پاک فطرت کو ملوث کرلیتا ہے اگر
ہوتا ہے کہ وہ راستہ کی لالحج ں اور رذیل خواہشوں سے اپنی پاک فطرت کو ملوث کرلیتا ہے اگر
ایسے مختص کے لئے کوئی علاج مقرر نہیں ہے تو پھر بھی ایک محقول حصہ دنیا کا ایسا رہے گاجو نیکی
سے محروم رہ جائے گا کیو نکہ وہ خیال کرلے گا کہ جب ایک دفعہ ہمیں باپی لگ گئی تو اب ہمیں
پاکیزگ کے لئے کو حش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پس جب تک بیر روک بھی دو رنہ ہو فد بب
ا اطلاق حنہ کو قائم کرنے اور بدی کے مثانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام دعو کی کرتا ہے کہ
وہ اس روک کو دور کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس روک کو بھترین طور پر دور کرتا
ہے کیو نکہ وہ ان خطاؤں کے اثر کو دور کرنے میں اور اسے مایو سی کے بنج ہو چکی ہیں قوبہ کا دروا زہ
کورتا ہے جے دو سرے خدا ہے بند کرتے ہیں اور اسے مایو سی کے بنج ہے بالکل مجھڑا لیا تاہے ہے
کوئلہ جو ان خطاؤں کے اثر ہو اس بند کرتے ہیں اور اسے مایو سی کے بنج ہے بالکل مجھڑا لیا تاہے۔

کیونکہ جب انسان کو معلوم ہوجائے کہ اس کے لئے ترقی کا دروا زہ کھلا ہے اور بیہ کہ اگر وہ اصلاح کرلے تو پھر بھی اس پاکیزگی کو حاصل کر سکتا ہے جس پاکیزگی کو حاصل کرنااس کا فرض مقرر کیا گیاہے تو وہ ہمت کبھی نہیں ہار تا اور بھیشد اپنی اصلاح کی قکر میں نگار ہتا ہے اور جو کندہ یا بندہ کی مشہور مثل کے ماتجت آخر کا میاب ہو ہی جاتا ہے۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ توبہ کا دروا زہ کھولنے ہے بدی کا بھی دروا زہ ساتھ ہی کھل جاتا ہے اور بجائے اخلاق میں ترقی کرنے کے انسان بداخلاقی کے ارتکاب پراور بھی دلیرہو جاتا ہے کیو نکہ وہ جانتا ہے کہ جب چاہوں گاتو ہہ کرلوں گااور خدا سے صلح کرلوں گالیکن سے خیال پالکل خلط ہے۔ چاہوں گاتو ہے کرلوں گاکا خیال کبھی ایک حقمند انسان کے دل میں پیدا ہی نمیس ہو سکتا کیو نکہ اے کیا معلوم ہے کہ میں کب مروں گااگر اچانک موت آ جائے تو تو ہہ کس وقت کرے مجاہ

علادہ اذیں توبہ کی حقیقت کو یہ لوگ نہیں سمجھ۔ توبہ کوئی آسان امر نہیں ہے اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے اپنی مرضی ہے توبہ کرلے کیونکہ توبہ اس عظیم الثان تغیر کا نام ہے جو انسان کے قلب کے اندر پیدا ہو کراس کو پالکل گدا ذکر دیتا ہے اور اس کی ماہیت کو بی بدل ڈالتا ہے۔

قوبہ کے معنے اپنے پچھے گناہوں پر شدید ندامت کا اظہار کرنے اور آئندہ کے لئے پورے طور پر خدام صلح کر لینے اور اپنی املاح کا پنتہ عمد کر لینے کے ہیں۔ اب یہ حالت کید وم کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ حالت تو ایک لبی کو شش اور محنت کے نتیجہ میں پیدا ہوگ۔ ہاں شاؤہ نادو کی طور پر یکدم بھی پیدا ہو سکتی ہے گرجب بھی ایسا ہو گاکی عظیم الشان تغیر کے سبب ہوگا۔ جو آٹن فشاں مادہ کی طرح اس کی ہتی کو بی بالکل بدل دے اور ایسے تغیرات بھی انسان ہوگا۔ جو آٹن فشاں مادہ کی طرح اس کی ہتی کو بی بالکل بدل دے اور ایسے تغیرات بھی انسان کا خشتی میں مسلم بلکہ تو بہ اصلاح کا خشتی علاج اور مالا می کو دور کرتی ہے اور کو شش اور ہمت پر اکساتی ہے اور یہ دھو کا کہ تو ہہ گناہ پر الماس کے بید انہوا ہے کہ قوبہ اس کی نتیجہ میں پیدا ہوا ہے کہ توبہ اس امر کا نام ہے کہ انسان کمہ دے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔ طال نکہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کانام توبہ نمیں بلکہ استغفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کانام توبہ نمیں بلکہ استغفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کانام توبہ نمیں بلکہ استغفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کانام توبہ نمیں بلکہ استغفار ہے۔ تو بہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کو نمیں کمیتہ بلکہ علیہ ہے۔۔۔

پانچواں ذریعہ جو اسلام نے انسان کے اخلاق کی درتی کے لئے تجویز کیا ہے وہ بظاہر پہلے ذریعے کالف نظر آتا ہے گرمؤیّد اور مطابق۔ اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس بدا تر کومٹانے کی کوشش کی ہے جو مخفی طور پر مال اور باپ سے بچہ اخذ کرلیتا ہے اس تعلیم کو کہا تعلیم کے مخالف شیں سجھتا چاہئے۔ یہ بالکل کچی بات ہے کہ انسان پاکیزہ فطرت لے کر آتا ہے لیکن اس میں مجی کوئی شک نمیں کہ وہ مال باپ کے اثر کے ماتحت بعض بدیوں کے میلان کو بھی لے کر آتا ہے۔

اصل بات سے ہے کہ فطرت اور میلان میں فرق ہے فطرت تو وہ مادہ ہے جے ضمیر کتے ہیں۔

یہ بیشہ پاک ہوتی ہے بھی بر نمیں ہوتی خواہ ڈاکویا قاتل کے ہاں بھی کوئی بچہ کیوں پیدا نہ ہواس کی
فطرت صحیح ہوگی طرایک کروری اس کے اندر رہے گی کہ اگر اس کے والدین کے خیالات

گذرے تھے تو ان خیالات کا اثر اگر کی وقت اس پر پڑے تو بیدا تکو جلد قبول کرنے کے لئے تیار
ہوجائے گا۔ جیسا کہ مرضوں کا صال ہے کہ جو بیاریاں پختہ ہوتی ہیں اور جزویدن ہوجائی ہیں ان کا
اثر بچوں پر اس رنگ میں آجا تا ہے کہ ان بیار یوں کے بڑھانے والے سامان اگر پیدا ہوجائی تین
وہ اس اثر کو نیٹنا جلدی قبول کرلیت ہیں۔ بیا اثر جوالک بچہ اپنے ماں باپ سے قبول کرلیتا ہے ان
خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے جو مال باپ کے وہٹوں میں اس وقت بوش مار رہے ہوتے ہیں جب وہ
خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے جو مال باپ کے وہٹوں میں اس وقت بوش مار رہے ہوتے ہیں جب وہ
ایک دو سرے سے ملتے ہیں۔ گویہ اثر نمایت ہی خفیف ہوتا ہے اور ہیرونی اثر ات بھی اس کو
باکل مماد سیتے ہیں مگراسلام نے اس باریک اثر کو ٹیک بنانے کا بھی انتظام کیا ہے اور وہ ہید کہ مال
باپ کو تصیحت کی ہے کہ جس وقت وہ ملیحدگ میں آئیس میں ملیس تو یہ دعاکر لیا کریں اللہم پہنے جیسے اللہ کیا۔
باپ کو تصیحت کی ہے کہ جس وقت وہ ملیحدگ میں آئیس میں ملیس تو یہ دعاکر لیا کریس اللہم پر بھر بیا
ارود سے اور ان کے محرک لوگوں سے محفوظ رکھ اور جو ہماری اولاد ہواس کو بھی ان سے
ام محفوظ رکھ اور بود ہماری اولاد ہواس کو بھی ان سے
مختوظ رکھ اور بود ہماری اولاد ہواس کو بھی ان سے

سے دعاعلاوہ اس اثر کے جو بحثیت دعا کے اس میں پایا جاتا ہے ایک اور بہت بڑا اثر رکھتی ہے اور وہ سے کہ والدین کے ذہنوں میں میہ خیالات کی ایک نئی اور عمدہ رُوجِلار بِن ہے جس کی وجہ سے اگر ان کے عام خیالات پوری طرح پاک نہ بھی ہوں تب بھی اس دفت پاکیزگی کی طرف ماکل ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ اول تو دعااور اس مضمون کی دعاخو دہی خیالات کوئیک کی طرف پھیرو بی ہے دو سرے دیکھا گیا ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی نسبت سے بہت خیال ہو تا ہے کہ گو ہم بد ہیں گر ہماری اولاد نیک ہو۔ گوبعض والدین اس کے خلاف بھی ملتے ہیں گرعام قاعدہ یمی ہے کہ والدین اپنی اولاد کوبد دیکھنالپند نہیں کرتے۔ پس اس قریباً طبعی خواہش کی وجہ ہے جب والدین اپنی

قدرتی طور پر ای وقت کے خیالات اثر کرسکتے ہیں جس وقت بچہ کے اجزاء باپ کے جم ہے۔ علیحہ ہوتے ہیں اور ماں سے ہوننگی حاصل کرتے ہیں اس لئے یہ وعاجو ماں باب کے ملنے کے وقت

کے لئے کھائی گئی ہے اگر ماں باپ کے اندر کوئی تاپاک ہے تواس کے بدا ترات سے چھ کو بچالے

گ چنانچ رسول کریم بر الفاظی صاف طور پر اس فائده کی طرف ان الفاظ میں اشاره فرماتے میں ۔ فائلهٔ ان یُعَدَّرُ بَیْنَهُما وَلِدُ فَی ذَلِک لَهُ یَصُرُّو مُنْیَصُانَ اَبِدًا ۱۸۳۰ یعی الله

ہیں۔ کوبعہ اِن یعدر بینها وقد وقعی دوبع کی مصورہ سیصان ابدا تعالیٰ ایسے بچوں کو جن کے والدین تعلق باہمی کے دقت یہ دعارا جھ لیتے ہیں مُسِّ شیطان ہے بچا تا

ہے جس سے مراد آپ کے فقط میر ہے کہ اس شیطانی اثر سے بچاتا ہے جو ماں باپ سے نتقل ہو سکتا

تھانہ کہ کلی طور پر کیونکہ اس دعا کاطبعی اثر ہرگز محبت بدے اثرے یا اور دو سرے اثر وں ہے نہیں بچاسکتا۔ باقی رہااس دعاکا ثر بحثیث دعائے تو وہ تو اس وقت ظاہر ہو گا جبکہ یہ دعااس حد تک

یں میں سام ہوں کی رہا ہوں دعوں ہوئی ہیں۔ رہ سے بودہ ور ان دنسے میں ہراد و ماہید میں وہ اس طور صف پہنچے گی جس مدیک پہنچ کر دعا قبولیت کامقام حاصل کرتی ہے ورینہ خالی الفاظ کے دہرا دینے ہے وہ اگر خاہر خمیں ہو سکتا۔

چھٹا ذریعہ جو اسلام نے اخلاق کی در سی کے لئے اختیار کیا ہے وہ ان راستوں کو کھولنا ہے جن کے ذریعہ سے ایمی تحریکات دل میں واخل ہوتی ہیں جو نیکی کی طاقت کو ابھارتی ہیں ان میں سے بعض اوپر بیان ہوچکی ہیں جیسے مثلاً وعاہے 'عبادت ہے' روزہ ہے' ذکرالئی ہے اس لئے ان ذرائع کو اس جگہ ڈ مجرانے کی ضرورت نمیں۔ پس میں تین اور راستوں کا بطور مثال ذکر کر؟ ہوں۔

میں قرآن کریم کے اس تھم کو لیتا ہوں جو اس نے صحبت نیک کے متعلق دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کوُٹُوُّا اسْعَ النسّادِ قِیْنَ ۱۸۵ء اے مسلمانو! سچ لوگوں کی محبت میں بیضا کرو۔ یہ خابت شدہ بات ہے کہ انسان بھیشہ اپنے گر دو پیش کے حالات سے متأثر ہوتا ہے۔ پس جو شخص اپنی محبت کے لئے نیک لوگوں کو اور اخلاق والے لوگوں کو چنے گاوہ بہت جلد اپنے اندر ایک تجیب تیر لی دیکھے گاجو اسے تھینچ کر نیکی کی طرف نے جائے گی اور بدخیالات کے ترک کر دینے میں اس کو مدودے گی۔ اسلام نے اس پر ایسا ذور دیا ہے کہ بھیشہ سے مسلمان اپنے دطمن اور مال کو چھوڑ کراپ لوگوں کی محبت میں جاکر رہتے ہیں جو ان کی طبائع پر نیک اثر ڈال سکیں اور ان کی مقاطیعی تا تھرکی درے اپنے کے سفر کو طے کر لیتے ہیں اور اپ ختابہ مقصود کو پالیتے ہیں۔

دو مرا راستہ جو اسلام نے نیکیوں کے حصول کے لئے کھولا ہے وہ احکام بھی ہیں جو طال اور حرام سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جمیب بات ہے کہ اس وقت تک دنیائے اس عظیم الشان صداقت کو محسوس نمیں کیا کہ انسان کی خوراک کا اس کے اخلاق پر نمایت ہی گرا اثر پڑتا ہے اور شہر صرف یہ کہ اس صداقت کو محسوس نمیں کیا بلکہ اس امر ہیں اسلام پر لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں مال کہ یہ اس محداثت کے بیٹ جوت ملتے جاور ہر روزاس کی صداقت کے بیٹ جوت ملتے جا ور ہر روزاس کی صداقت کے بیٹ جوت ملتے جا ہے ہیں۔

بہر صال دنیا کچھ بھی کے قرآن کریم فرناتا ہے آیا تیکا انڈسٹر کگرا مِن الصابِباتِ واعملوا میں مالوٹیا کہا کہ اس کے دنیق ملے مسالِحیًا اس کے متیجہ ہیں تم کو نیک عمل کرنے کی تو فیق ملے مسالِحیًا

اس آیت ہے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ اس میں صرف نبیوں کو فاطب کیا گیاہے کیونکہ قرآن کریم کا قاعدہ ہے کہ اس میں نبیوں کو فاظب کیا جاتا ہے اور مراد سب تعیع ہوتے ہیں۔
قد کورہ بالا قاعدہ کے ماتحت اسلام نے کھانے پینے کے متعلق مختلف احکام دیے ہیں۔ جن کو لوگ رسم خیال کرتے ہیں گین تو آن کریم مدفی ہے کہ دوہ اپنے اندر مختلیم الشان مکمتیں رکھتے ہیں۔
یہ جمیب بات ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو قرشلیم کرتے ہیں کہ جمادات کی جو خصوصیات ہیں یا بنات کی جو خصوصیات ہیں یا کا اثر تو انسان پر پڑتا ہے گروہ اس امر کے شلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ حیوانات کا گوشت کھانے ہے بھی کوئی اثر انسان پر پڑتا ہے صال نکہ جس طرح اور چیزوں کا اثر انسان کی جب خصاص اخلاق اس چیزوں کا اثر انسان کی جب خصر ہوائی ہیں۔ گریس امید کرتا ہوں کہ اب جلد لوگ اس حقیقت کو قبول کرلیں گے کیونکہ اب بیا مراہیہ جبوت کو پینچ گیاہے کہ بعض جانو روں کے کھانے حانان نگا ہونے کی اور بعض کے استعال سے اپنی طاقت کو ناجائز طور پر خرج کرنے کی سے انسان نگا ہونے کی اور بعض کے استعال سے اپنی طاقت کو ناجائز طور پر خرج کرنے کی

خواہش محسوس کر تاہے جب بید علم اور ترقی کر گیاتواسلام کا دعویٰ ثابت ہوجائے گا۔ خلاصہ بید کہ ذکورہ بالااصل کو تشکیم کرکے اسلام نے خوراک کے احکام کوایک قانون پر ہٹی رکھاہے اوروہ قانون بیہ ہے کہ چو نکہ انسان کواپٹے تمام طبعی جذبات کو بڑھانے کی ضرورت ہے اس لئے اسے ہرفتم کی غذائیں کھائی چائیس موائے ان غذاؤں کے جن کے استعال سے کوئی صد سے بڑھا ہوا ضرر جسمانی یا اخلاقی یا روحانی ہو چنانچہ اس وجہ سے اسلام نے بیہ تھم دیا ہے کہ ترکاری بھی اور گوشت بھی دونوں چیزوں کا استعال کرنا چاہئے کیو نکہ لیعض اخلاق نبا تات کے استعال سے ترقی کرتے ہیں اور بعض حیوانات کے استعال سے۔ جیسے کہ حکم اور نری اور ذکاوت اور استقلال نباتات کے استعال سے پیدا ہوتے ہیں لیکن شجاعت اور و قاراور ہمت اور غیرت حیوانات کے استعال سے زیادہ ہوتے ہیں۔

پی اسلام نے ہراک فتم کی غذاؤں کے استعال کا حکم دیا ہے تاکہ سب کے سب جذبات انسان کے اعد رنشود نمایات رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی فرمات ہے یہ بینتی اُدَم خُدُدُوْ رِدُیْنَدُکُمْ عِندَ کُلُو اَسْتُ مِن اَوْ رَدُیْنَدُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ال

چیز حرام ہے جو دین سے انسان کو ہا ہر نکال دیتی ہے اور بے غیرتی پیدا کردیتی ہے یعنی وہ چیز جس پر الله تعالیٰ کے سوائسی اور کانام بلند کیا گیاہولینی یا تواہے کسی اور معبود کی خوشی کے خیال ہے ذنح کیا گیا ہویا خدا کے سواکسی اور کانام ذیج کے دفت لیا گیا ہو۔ پھر فرما تاہے تگر جو مُفْضَطَرَ ہو جائے اے کوئی اور کھانانہ طے بشرطیکہ جان کے ایسے موقع پر نہ گیا ہویا کھائتے وقت ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تواپیا ہخص اگران کھانوں کو کھالے تواللہ تعالیٰ اس کوان کے بدا ٹرات سے بچالے گا۔ اس آیت میں تین چڑوں مُردار اور خون اور سؤر کے گوشت کو طبعی نفصانات کی وجہ ہے حرام قرار دہا گیاہے اور آخری چز کو دینی نقصان کی وجہ سے چنانچہ مُردار اور خون تو بت سے ز ہروں پر مشتل ہے اور مردار کی نسبت اغلب گمان میں ہو تا ہے کہ وہ بیاری یا زہریا زہر ملے حانو روں کے کاٹے ہے مرا ہویا ہالکل بؤ ڑھا ہو کر مرا ہو او رپیے سب حاکثیں الیں ہیں کہ ان میں جانور کا گوشت کھانے کی قابلیت ہے ہاہر ہو جاتا ہے اور اگر کسی تخت صدمہ ہے مرا ہو تب بھی اس میں زہر پیدا ہو جاتا ہے لپس در حقیقت کھانے کے قابل وہی گوشتہ ہو تا ہے جو ذریح کئے ہوئے جانور کا ہو۔ خون بھی زہروں ہر مشمل ہو تا ہے اور صحت کے لئے مُعنر سؤر کا گوشت کئی عیب ا بینے اندر رکھتا ہے اول تو سؤر کے گوشت میں بعض بیاریاں پائی جاتی ہیں۔ دوم یہ جانور طبعاً غلاظت پند ہے سوم اس جانور میں ایک اخلاقی نقص ہے جو اور کسی جانور میں نہیں پایا جا تا پس اس کا استعال جسمانی اور اخلاقی دونوں لحاظ ہے مُصِرّت مگر چو نکہ خوراک کی مُصَرّتیں پوشیدہ ہوتی ہیں افسوس ہے کہ اب تک لوگ اس نقص کو محسوس نہیں کرسکے ۔ گرہم یقین کرتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اس جانو ر کوخور اک کے جانو روں میں سے بالکل نکال ویا جائے گا اور فطرت انسانی کوبے روک پڑھنے کامو قع دیا جائے گا۔

چوتھی چیز چوشرک کے طور پر ذرج کی جائے اور اس کے قربان کرنے کا باعث خد اتعالی کے سوا اور ہستیوں کی خواہش ہو۔ چونکہ اس میں خدائے کے کھند د کم شخریت کی ہنگ کی جگ کی مفات اور دو سری ہستیوں کو دیجاتی ہیں اس لئے اس کو استعمال کرنا انسان کو یہ غیرت بنا تاہے بلکہ در حقیقت ایسے جانور کو کھانا دلی ناپا کی اور بے فیرت بنا تاہے بلکہ در حقیقت ایسے جانور کو کھانا دلی ناپا کی اور بے فیرت بنا تاہے بلکہ در حقیقت ایسے جانور کو کھانا دلی ناپا کی اور بے فیرت بنا تاہے بلکہ در حقیقت ایسے جانور کو کھانا دلی ناپا کی اور بے فیرت بنا تاہے بلکہ در حقیقت ایسے جانور کو کھانا دلی ناپا کی اور بے فیرت بنا تاہے بلکہ بھی حرام کیا ہے۔

نہ کورہ بالا چیزوں کے علاوہ جنہیں متاز طور پر بیان کیا گیا ہے اور بعض اشیاء بھی منوع قرار دی گئی ہیں اور ان کی منامی کی حکست بھی وہی ہے جواو پر بیان ہوئی ہے بیخی جسمانی یا اطلاقی نقصان۔ چنانچہ اسلام در ندے جانو روں اور شکاری پر بَدوں اور اندھیرے اور غلاعت میں رہنے والے جانو روں کا رہنے والے جانو روں کا رہنے والے جانو روں کا مستعال کرنے والے جانو روں کا محصت منع کرتا ہے۔ چینے کی چیزوں میں سے شراب کو حرام فرمایا ہے کیو تکہ یہ عقل پر پر دہ ڈالتی اور باریک اعصاب کو جو ذہانت اور علم کو ترتی دینے والے ہیں صدمہ پخپاتی ہے اور گو اسلام اقرار کرتا ہے کہ اس کا نقصان اس کے فائد سے اقرار کرتا ہے کہ اس کا نقصان اس کے فائد سے نیادہ ہے اس کے نا کہ دیا جا سے کہ اس کا نقصان اس کے فائد سے نیادہ ہے اس کے نا کہ دینا چاہئے۔

غرض اسلام نے اخلاق پر خوراک کے ابڑ کو قبول کیا ہے اور اس کو خاص قبود اور شرائط سے محدود اور مشروط کرکے اخلاق کے حصول کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے اور صرف وہ بی غذا کیں استعال کرنے کی اور اسی مناسبت سے استعال کرنے کی اجازت دی ہے جن سے اور جس حد تک ان سے اخلاق پر نیک اثر پڑتا ہے۔

تیرا راستہ نیک اخلاق کے حصول کا اسلام نے یہ تجویز کیا ہے کہ بیچین سے بچہ کے دل پر
نیک یاتوں کا اثر ڈالا جائے۔ در حقیقت اس نکتہ میں اسلام سب ادیان سے منفرد ہے۔ عام طور پر
لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شریعت کا اثر بچہ کے بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ گراسلام
بمیں یہ سکھانا ہے کہ بیشک جب بچہ بالغ ہوگا تبھی سے اس پر شریعت کی جبت ہوگی۔ گرجویا تیں
کہ عادت اور مزاولت سے تعلق رکھتی ہیں جب تک بچپین سے اگی طرف بچہ کو توجہ نہ دلائی
عائے گی وہ ان پر آسانی سے کا زمانہ وہ مسی بھا اور ایمیشہ وہ اسے دیم معلوم ہوں گی۔ علاوہ ازیں
ماسلام ہمیں بچہ کی تربیت کا زمانہ وہ نہیں بتا تا جب بچہ بچھ ہوش والا ہوجاتا ہے بلکہ وہ ہمیں اس
سے بہت پہلے لے جاتا ہے لیجی اس کی بیدائش کے وقت تک۔ چنانچہ اسلام تھم دیتا ہے کہ جس
سے بہت پہلے لے جاتا ہے لیجی اس کی بیدائش کے وقت تک۔ چنانچہ اسلام تھم دیتا ہے کہ جس
دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اور اس میں علاوہ اور محکوں کے یہ عکست بھی ہے کہ بعض
دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اور اس میں علاوہ اور محکوں کے یہ عکست بھی ہے کہ بعض
دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی اور اس میں علاوہ اور محکوں کے یہ عکست بھی ہے کہ بعض
مال سن لے گاموائے اس صورت کے کہ وہ بالکل بہرا ہو۔

یہ تھم بظا ہرا یک رسم معلوم ہو تاہے لیکن در حقیقت اس میں دو بڑے فوا کد مخفی ہیں ایک تو والدین کو یہ تو جہ دلائی گئی ہے کہ وہ پیدا کش ہے بچہ کے کان میں نیک یا تیں ڈالنے لگیں اُوراس میں کیا ٹیک ہے کہ جو دالدین اسلام کے تھم کی حقیقت کو سمجھیں گے وہ بچہ کی تربیت کو اس کی پیدائش کے زمانہ سے ہی شروع کریں گے۔ یہ بالکل مقل کے ظاف ہو گا کہ وہ اس کے پیدا ہونے پر تو اس کے کان میں اسلام کے احکام ڈالیس لیکن پھرجب وہ بڑھنا شروع کرے تو اس چھوڑ دیں حتی کہ سال گذرنے پر پھراس کی تربیت شروع کریں۔ پچہ ہرروز عقل میں ترقی کر تا ہے جس پچہ کو پیدائش کے وقت نیک باتوں کی تلقین کرنے کا ہمیں تھم دیا گیاہے اس کو بعد میں تلقین کرنے کا تھم پہلے سے بھی زیادہ سخت ہونا جاہتے اس اس تھم میں در حقیقت والدین کو نسجت ہے۔

دو سرااہم فائدہ اس تھم ہیں ہے ہے کہ اس ہیں بتایا گیاہے کہ بچہ ہیں تجھنے کی عقل مذریجی ہے اور اس کا ذمانہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ حالت جس کولوگ سمجھ اور ہوشیاری کی حالت بحتے ہیں وہ یکدم کمیں سے نہیں آجاتی وہ ای علم سے پیدا ہوتی ہے جو پچہ ہوائش کے وقت سے بحث کر رہاتھااور اس کے دماغ پرے کوئی اثر اس کی پیدائش کے وقت سے مختا نہیں بلکہ نقش رہتا ہے اور خود کو بھلایا جائے مگرا پناور یہ عقل اور فهم کی صورت میں انسان کے پاس چھوڑ جاتا ہے۔ چہنا نچہ تجربہ اس امریر شاہد ہے کہ بعض ایسے واقعات معلوم ہوئے ہیں کے پاس چھوڑ جاتا ہے۔ چہنا نچہ تجربہ اس امریر شاہد ہے کہ بعض ایسے واقعات معلوم ہوئے ہیں کہ بعض آدمیوں پر اعصابی مروری کا حملہ ہو کروہ خود رفتہ ہوگے اور انہوں نے اس کو غیر معمولی قرار دیا عمر آخر بولئی شروری کردیں جو ان کو معلوم نہ تھیں۔ سننے والوں نے اس کو غیر معمولی قرار دیا عمر آخر معلوم ہوا کہ وہ جو پچھ ہو لئے تتے وہ چند سنی ہوئی ہاتیں تھیں جو انہوں نے نہایت بچپن کی حالت میں جب معلوم ہوا کہ وہ جو بھی ہوئے ہوئے تھے ان زبانوں کے ہولئے والوں سے سنی تھیں۔ جب معلوم ہوا کہ کہ میں نقص پیدا ہوگیا تو حصہ متاثرہ کام کرنے لگا اور اس کے پرائے تعش میں سامنے آنے لگ گے۔ غرض اسلام کی یہ تعلیم نمایت ہی حکمت پر بنی ہے اور اس کے پرائے تعش میں خاطاتی کی در تی نمایت عمر گی ہو ہو سے ہوئی ہو ہی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو انہوں کے اور اس کے پرائے تعش

سانواں وروازہ جو اسلام نے اخلاق کی در تی کے لئے تجویز کیا ہے وہ ان دروازوں کا بند کرنا ہے جن سے گناہ پیدا ہو تا ہے۔ میں پہلے بیان کرچکا ہوں کہ اسلام کے اصول کے مطابق بدی باہر سے پیدا ہوتی ہے ور نہ انسان کاول نیک ہے لیتی انسان کو ایک الی ضمیروی گئی ہے جو اس امر کو پہند کرتی ہے کہ نیکی کی جائے اور بدی سے ابتعتاب کیا جائے۔ تمام کے تمام انسان خواہ وہ کسی خرب و ملت کے ہوں وہ اس فو فطرت کو لے کر آتے ہیں۔ گرخالی اس طاقت سے انسان کا کام نہیں چل سکتا کیو نکہ ضمیر تو صرف اس کو یہ بتاتی ہے کہ نیکی کر اور بدی سے بی بیاتی صوال ہید رہ جاتا اسلام نے اس حقیقت کو اپنے ادکام میں مد نظر رکھ کرایے ادکام دیے ہیں جن ہے ان راستوں کو ہند کردیا ہے جن ایسا علم النفس راستوں کو ہند کردیا ہے جن ہے بدی یا بدی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ گر تبجب ہے کہ ایسا علم النفس کا مسئلہ جس کے چیش کرنے ہے اسلام نے دنیا پر اپنے احسانات میں مزید اضافہ کیا ہے لوگوں کی مخالفت کے بڑھائے کا مجمع ہو علم دوست اور سے بی مثل مثل مثل ہے ہیں۔

ان تمام تعلیمات کابیان کرناجن ہے اسلام نے گناہ کے دروا زوں کو ہند کیاہے مشکل ا مرہے گرمیں چند مثالیں اس کی چیش کر تاہوں۔

پہلی مثال اس قتم کے احکام کی وہ احکام ہیں جو اسلام نے عفت کے قیام کے لئے دیے ہیں چنانچہ اسلام صرف دو سرے غدام ہب کی طرح یہ نہیں کہتا کہ تو زنانہ کر کیو نکہ زنانہ کر کوئی ایسا تھم نہیں جس کے بننے کے ہم مختاج ہوں۔ سوال میہ ہے کہ کس طرح انسان زناھے بچے ؟ اسلام اس کا جو اب یہ دیتا ہے کہ تو اس گناہ کے دروا ذے بند کرکے اس سے بچ سکتاہے اور وہ دروا زے آگئہ 'کان اور جلد ہیں' کیو نکہ زناکی تحریک انسان کو انہی دروا زوں ہے ہوتی ہے۔ جب کوئی انىان حن كود كِمنا جاحن كى تعريف كوستنا جها خوبصورت آواز شتنا جها ايك زم اور المائم المجموعة واكروه حن ياس كا طرف رغبت بهدا بوجا كو المنافري آواز يا جم اس كى خوا بش كے مطابق بود بات اس كى طرف رغبت بهدا بوجا كل جا و در تيجه وه انتائى قرب بوتا ج بحث كُل و يُل عقلوں لے اطاق اور سوسائى كے لئے ايك خطرتاك زهر قرار دیا جه پس اسلام نے اس دروازہ كو بند ذيك اَ ذَك لَى تَعْمُ ويا جَهُل لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْشُوا مِنْ اَبْتَسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا مُورَجُهُمُ وَلَا يَعْمُونِيْنَ وَقَلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْشُونَ وَقَل لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْشُونَ وَقَل لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَعْشُونَ مِنْ اللهِ مَا طَلَهَ وَيَعْمُونَ وَقَلَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَيْ اللّهِ عَلَى جَمُونَتِهِيْنَ اَلْ اَلْمَالَهُورَ مِنْهَا وَلْيَعْشُونِيْنَ اَلْ اللّهُ عَلَيْكُونِيْنَ وَلاَ يَبْتُونِيْنَ وَلاَ يَبْتُونِيْنَ اَلْوَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

تعید ون مون کو کہہ دے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھاکریں اور ان تمام راستوں کی جن ہے بدی کا مونوں کو کہہ دے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھاکریں اور ان تمام راستوں کی جن ہے بدی کا خیال داغل ہو تا ہے تفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لئے بہت ہی نیکی پیدا کرنے کا موجب ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس طرح مومن عور توں ہے کہہ دے کہ دہ اپنی آنکھوں کو خیا رکھیں اور تمام ان راستوں کو جن ہے بدی کا خیال داخل ہو تا ہے محفوظ رکھیں اور اپنی زینت کو توائے اپنے خاوندوں پا اپنی اور اپنی زینت کو موائے اپنے خاوندوں کیا اپنی اور اپنی زینت کو موائے اپنے خاوندوں کیا اپنی باپ وروں یا اپنے باپ دادوں یا اپنے باپ دادوں یا اپنی اولادیا اولاد کی اولادیا اپنے خاوندوں کیا اولادیا اپنے خاوندوں کیا اولادیا اپنے ہوں کے جو ایک اپنی ہو تھے ہیں یا جن میں شہوائی ادے نسی بائے جائے ۔ یا بچوں کے جو مالان مردوں کے جو بالکل بو ٹر ھے ہیں یا جن میں شہوائی ادے نسی بائے جائے ۔ یا بچوں کے جو مالی بی تا بھائے نسل کے تواقعات ہے واقف نہیں کی پر ظاہر نہ کریں اور چاہئے کہ ایسے طور پر ایک تاب کا کہ کامیاب ہو جاؤ۔

ان آیات میں سے حکم دیا گیا ہے کہ ان تمام راستوں کو مرد اور عورت بند کریں جن سے گناہوں کی تحریک انسان کے ول میں پیدا ہوتی ہے۔ ان راستوں میں سے پہلا راستہ آگئے ہے اس کے متعلق حکم دیا کہ طورت کی درت مرد اور مرد عورت کی آواز راگ وغیرہ کے طور پر نہ سے اور پلا وجہ اور بے تعلق حکم دیا کہ مرد اور مرد عورت کی آواز راگ وغیرہ کے طور پر نہ سے اور پلا وجہ اور بے تعلق حکم دیا کہ مردوں کے حسن کے قصے اور واقعات نہ سنیں۔ تیمرا راستہ جلد ہے اس کے متعلق حکم دیا کہ ایک دو مرے کو پلا وجہ اور پلا ضرورتِ طبعی چھوکس نمیں چو نکہ آئیسیں نبچی رکھنے کافعل ایسا ہے کہ ایسے مقابات پر جہاں مرد اور عورت ضرور تا نبخ ،وتنے ،وں بسے کہ شارع عام ہے مشکل کہ ایسے مقابات پر جہاں مرد اور عورت طور تا نبخ ،وتنے ،وں بسے کہ شارع عام ہے مشکل

یہ اخکام ایسے باحکت ہیں کہ اگر کوئی بلا تعصب اور ب تعلق :وکران پرغور کرے توان کی خوبی کا اقرار کے بیغیررہ ہی نہیں سکتا کیو نکہ ان ہے بدیوں کا قلع قبع کردیا گیاہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ کے لوگوں پر بوجہ ان کی عادت اور قدیم رسوم کے بیہ خیالات شاق گزرتے ہیں گران کی حیرت اور گھبراہٹ صرف اور صرف عادات اور رسوم کے سبب ہے ہے ور شدان احکام پر عمل کرنا مرداور عورت کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں۔

کوڈ ھانپ لیس جو راستہ و ک**کھنے کے کام یا** سانس لینے کے کام نہیں آتے۔

اسلام ہرگزیہ تھم نہیں دیتا کہ عور تیں گھروں میں بند ہو کر پیٹے جانیں۔ ابتدائے اسلام میں ہرگزمیے میں ایسانہیں کرتی تھیں بلکہ جگوں میں شامل ہوتی تھیں زخیوں کی مرہم پٹیاں ہرگز مسلمان عور تیں ایسانہیں کرتی تھیں بادر مردوں کو پڑھاتی تھیں' مواری کرتی تھیں غرض اور منہ ان کو پوری علمی آزادی حاصل تھی۔ صرف اس امر کاان کو تھم تھا کہ اپنے سرائر دئیں اور منہ کے وہ جھے جو سراور گردن کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو ڈھانچ پر بھیں تا وہ راستے جو گناہ پیدا کر حیوں باو ڈھائی بید ایس کی تعروں کے وہ جھے جو سراور گردن کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو ڈھانچ پر بھیں تا وہ راستے جو گناہ پیدا میں بند رہیں اور آگر اس سے ذیادہ احتیاط کر سکیں تو نقاب او ڈھائیں بیر کے گھروں میں بند رہیں اور تمام عملی کاموں سے الگ رہیں ہے نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ اس پر پہلے بھی میں بند رہیں اور تمام عملی کاموں سے الگ رہیں ہے نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ اس پر پہلے بھی چو نکہ بہت سے ممالک میں عور توں کی عزت صرف روپہ قرار دی گئی ہے جو عور سے کی خطرناک چونکہ بہت سے ممالک میں عور توں کی عزت صرف روپہ قرار دی گئی ہے جو عور سے کی خطرناک جاس لئے مسلمانوں تیں بیا تھی ہی ممالک میں اپنے لئے بھش ایسی قیدیں لگائی ہیں جو اکی عزت اور عصمت کی تھا تھے۔

بعض لوگ اس تھم کوعورت کی ہتک کرنے والا خیال کرتے ہیں۔ گرم<u>جھ</u> اس پر تعجب ہے اس لئے کہ بردہ آئکھیں نیجی رکھنے کے حکم کے لئے ایک ظاہری تدبیر ہے اور اس تخم میں مرد اور عورت دونوں کو شریک کیا گیاہے۔ پس اگر ہٹک ہے تو دونوں کی ہے نہ کہ عورت کی۔ کیونکہ تھمایک کے لئے نہیں بلکہ دونوں کے لئے ہے۔ باتی رہایہ سوال کہ عورت کو کیوں بروہ کے لئے کما گیا ہے مرد کو کیوں نہیں کما گیا؟ تو اس کا جو اب بیہ ہے کہ اسلام مرد اور عورت کے کام کو دوحصوں میں تقتیم کرتا ہے عورت کا کام بچوں کی تربیت ہے اور مرد کا کام ان کے لئے سامان معیشت مجم پنچانا ہے۔ مرد کو اس کے کام کی نوعیت کی وجہ سے باہر رہنا پڑتا ہے ا پس مرد کادائر ہ عمل بازا را و رسو کیں ہیں اور عورت کادائر ہ عمل اس کا گھرہے اور شریعت نے ہر ا یک کو اینے دائرہ عمل کی جگہ میں آ زاد کیا ہے اور دو سرے پر پنچھ قیدیں لگادی ہیں۔ مرد کو تھم ہے کہ جب وہ کمی کے گھر میں گئے تو پہلے اجازت لے اور بھرجائے کیونکہ وہ عورتوں کی آ زاد ی کی جگہ ہے۔ عورت کو ہاہر نکلنے پر مردول سے اجازت لینے کا تھم نہیں دیا بلکہ صرف اس قدر احتیاط کر لینے کا تھم دیا ہے جواویر بیان ہو چکی ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ شریعتِ اسلام اس ا مر کو تشلیم کرتی ہے کہ جس طرح مرد گھرہے بے تعلق ہے ای طرح عورت سڑ کوں اور بازاروں ہے بے تعلق نہیں اس لئے مردیر اجازت کی شرط جو زیادہ نخت ہے لگائی گئی ہے اور عورت پر صرف اینے ایک حصہ کو ڈھانگ لینے گی۔ پس بردہ میں ہتک یا غیر ہتک کا کوئی سوال نہیں ملکہ ا خلاقی ترقی کا ایک زریں ذربعہ ہے اور اس کی مخالفت صرف بوجہ عادات اور رسوم ہے ور نہ میں نے اپنی عور تیں دکیھی ہیں جنہوں نے بروہ شروع کردیا ہے اوروہ اس میں کوئی بھی تکلیف یا بے آرای محسوس نہیں کرتیں۔ سوائے ابتدائی چند دنوں کی شرم یا بے آرامی کے جو طبعاً ہونی عائے۔

و مری مثال بدی کے رہتے بند کرنے کی شریعتِ اسلام کامیانہ روی کا تھم ہے یہ بات ظاہر ہے کہ طبعی جذبات کے گئی طور پر روک ویئے ہے وہ بغاوت کرتے ہیں اور آ ترسب روکوں کو تو ژویتے ہیں۔ طبعی جذبات کی مثال بالکل اس دریا کی ہے جس میں بھی بھی بانی اس کے پھیلاؤ سے زیادہ ہوجاتا ہے۔ اگر ہم بند لگا کراس بانی کو استعمال کرلیس تو یہ بانی ہمارے لئے فائدے کا موجب ہوجاتا ہے اگر مید نہ کریں تو آ خروہ بے موقع ٹوننا ہے۔ اسلام یہ تھم دیتا ہے کہ مسلمان کو اپنے تمام کاموں میں میانہ روی کی عادت ڈالی چاہے۔ یہ نسی کہ ایک ہی طرف کا ہوجائے اگر

وہ ایک طرف کا ہو جائے گاتو ضرور اس کے طبیعی جذبات ذور کرے کناروں پر سے ہدپڑیں گے مشکل میہ کہ رہائیت افتیار کرے یا اپنے سب مال کو لوگوں میں تشیم کروے اور اپنے کوئی بچوں بچوں بچوں کے فتی سے شوانی جوش کی وقت اس کو اس کے شوانی جوش کے اور میہ طال طریق کو چھو ڈکر حرام میں جٹناء ہوگا کہ اس کے فتوں پر سے افتار کے جاویں گے اور میہ طال طریق کو چھو ڈکر حرام شمیں جٹناء ہوگا کہ اس کی ضروریات خور و نوش چو نکہ سب مال کے گٹاوینے سے باطل خمیں ہوگا کہ اس کی ضروریات خور و نوش چو نکہ سب مال کے گٹاوین بچروری آپڑی ہیں ہوگا ہوں یا پجرچوری میں اپنی کی طرف ماکل ہوگا اور بجائے تیلی میں ترتی کرنے کا ناہ کا مرتکب ہوگا ۔ پس شریعت اسلام نے یہ تھیں اپنی قوم بنایا ہے جس اسلام نے یہ تھیں اپنی قوم بنایا ہے جس اسلام میانہ دوری پر بخی ہیں ان وروازوں کو جو گٹاہ کے جی بند کردیا ہے۔

ا یک راسته بدی کارسم اور عادات ہیں بہت ہی بدیاں انسان اس وجہ ہے کر تاہے اور اسے اس کی عادت کے بور اکرنے کاسامان نہیں ملتایا رسوم کی وجہ سے وہ بدی کرنے پر مجبور ہو تا ہے مثلّا اس کے پاس روپیہ کافی ہو تا نہیں اور ملک کی پرسم چاہتی ہے کہ خاص قتم کالباس پینے وہ اس رسم کامقابلہ نہ کرسکتے کی وجہ ہے بدی اور گناہ ہے روپیہ کما تا ہے۔ اسلام نے ان دونوں راستوں کو ہند کردیا ہے رسموں کو بھی اور عاد توں کو بھی۔ عاد توں کو تو اس طرح کہ جس قدر کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عادی بنادیق ہیں ان کو منع فرمادیا ہے۔ چنانچہ شراب اس کی کہلی مثال ہے جو بطور نظیر کے ہے ورنہ ہراک چیزجو نشہ بید اکرتی یا انسان کی طاقت کو ساکن کر کے ا یک لذت کی حالت پیدا کردی ہے اور آخرانسان کو اپناعادی بنالیتی ہے ان سے اسلام منع کر تا ہے۔ رسوم کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ ایک بوجھ ہیں جن کو قومی خوف کیوجہ سے انسان اٹھاتا ہے ورنہ وہ بوجھ طاقت ہے بڑھ کر ہیں کیونکہ ان میں غریب اور امیرمقروض اور آزاد کالحاظ نہیں ر کھا گیاا و رلوگوں کو مجبور کیا گیاہے کہ وہ اپنی خیالی عزت کی حفاظت او را پنے ہم چشموں میں ذکیل نہ ہونے کی غرض ہے گناہ اور بدی میں متلاء ہوں اور ظاہر کی خاطر باطن کو تاہ کرلیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی رسول کریم الکا ﷺ کی آمد کی ایک غرض ہی ہے بیان فرماتا ہے کہ یا مُورُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمُمْ عَنِ الْفُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِّضِي وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَاسْرَهُمْ وَالْاَغْلُلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ بِي كُمُ دِيّاتِ الْحِي بالوّل كا اور روکتا ہے بُری باتوں سے بعنی کامل شریعت لایا ہے۔ پھر فرما تاہے یہ رسول کریم لاکھائی طلال

کرتا ہے پاک اور نفع رساں چیزوں کو اور حرام قرار دیتا ہے ان چیزوں کو جو بے فاکدہ ہیں۔ لینی

اس کی شریعت بطور چتی اور سزا کے نہیں بلکہ ہراک تھم اپنے اند رکوئی نفی یا زالہ ضرر رکھتا ہے

اور ان پر سے وہ بوجھ جن کو سے آثاری نہ سکتے تھے اگر اُٹارٹے تو سزا ملی اٹار تا ہے لینی رسوم جو

کہ بوجھ بھی ہوتے ہیں مگر باوجو و اس کے انسان ان کو اٹار نہیں سکتا کیو نکہ جانتا ہے کہ قوم

ناراض ہوجا ہے گی اور رہنا بھی مشکل ہوجائے گا۔ چر فرما تا ہے کہ اور بیر رسول وہ طوق اٹارٹا

ہے جو انسوں نے پہنے ہوئے تھے لینی ان عادات کو وور کرتا ہے جو ابطور رسم کے تونہ تھیں لوگ تو

ان کے ترک کرنے پر سزا نہیں وہے تھے مگر یہ خودان کو اٹار نے کی طاقت نہیں رکھتے جنے چنا نچہ

ان کے ترک کرنے پر سزا نہیں وہے تھے مگر یہ خودان کو اٹار نے کی طاقت نہیں وہے تھے چنا نچہ

آد حی رات کو اٹھ کر شراب بینا شروع کرتی تھی اور عشاء کے وقت تک شراب بیتی ہی جاتی تھی اگر تھی ایک عادی تھی ہی کہ ایک عادی تھی ہی کہ ایک عادی تھی ماتی تھی مراب کو مناویا اور اس کی مقترتوں کو بہت ہی واضح کر دیا ہے اور عام طور پر ڈاکٹر رکھا۔ اب اس وقت سائنس نے اس کی مقترتوں کو بہت ہی واضح کر دیا ہے اور عام طور پر ڈاکٹر اس کے تخالف ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی بھن حکومتیں باوجود تخت کو شش کے اس کا روائ کو اس کے تخالف ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی بھن حکومتیں باوجود تخت کو شش کے اس کا روائ کو اس کے تخالف ہوتے جاتے ہیں مگر پھر بھی بھن حکومتیں باوجود تخت کو شش کے اس کا روائی ا

ظاصہ ہید کد رسم اور عادات بھی گناہ کا مرتکب بنادیتی ہیں۔ ایک شرابی کو شراب ' ایک افیونی کو افیون ' ایک کو کین استعال کرنے والے کو کو کین نہ لیے تو وہ بیسیوں ہر م کرنے پر آمادہ ہموجا تاہے جن بروہ دو مری کمی صورت میں بھی آمادہ نہ ہو تا۔

اوپر جو رائعتے گناہ کے بیان کئے گئے ہیں وہ بطور مثال کے ہیں مگر پھر بھی مضمون سمجھانے کے لئے کافی ہیں اس لئے چونکہ اخلاق کی تعلیم کے تمام ضروری پہلوؤں پر اجمالاً بحث ہو چکی ہے۔ اب اسلام کی اس تعلیم کے بیان کرنے کی طرف توجہ کرتا ہوں جو اس نے تمدن کے متعلق دی ہے۔۔

## اسلام کی تعلیم تدن کے متعلق

تدن کے قوانین سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوانین مراد ہیں جن کے ذریعہ ہے ان بنیادوں

کو قائم کیا جائے جو سوسائٹی کے بنانے کے لئے ضروری ہیں اور بھروہ حقوق مراو ہیں جو بنی ٹوع انسان کوالیے امور میں حاصل ہیں جن میں ان کے فوائد متحد ہیں اور ای مسلم ہے وہ فرا کئن جو

احن نوایت انورندرات کاربرای بیان اور در انتخاب از در این اور در این اور در این اور در این مسترک ترقی کے افراد کے ذمہ لگائے ہوں۔

میں جب غور کر تا ہوں تو میرے نزدیک تدن اخلاق کے بی ایک حصد کو جامع عمل پہنانے کا نام ہے۔ اخلاق اور تدن میں ور حقیقت میں فرق ہے کہ علم اخلاق تو افراد کی پاکیزگ ہے بحث کرتا ہے اور علم تدن تو می پاکیزگ ہے بحث کرتا ہے گویا اخلاق کا وہ نقطہ جو فروے وابستہ ہم ا اے اخلاق ہے موسوم کرتے ہیں اور اخلاق کا وہ نقطہ جو مجموعة افرادے تعلق رکھتا ہے ہم اسے تمدن کمد لیستے ہیں۔ جب ہم اخلاق کا ذکر کرتے ہیں تو ہم گویا یہ بحث کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی نفس کو پاک بنانے کے لئے کیاا عمال کرنے چاہئیں؟ اور جب ہم تدن کا ذکر کرتے ہیں تو گویا ہم سے بحث کرتے ہیں کہ مختلف افراد آپس میں مجبت ہے رہنے اور بحیثیت قوی تاتی کرنے کے لئے کس طرح معاملہ کرس؟ پس صرف فرق ہیہ ہو گاکہ اول الذکر موقع یے ہم صدافت کی حقیقت یہ بحث

کریں گے اور ٹانی الذکر موقع پر ہم اس صدافت کو مختلف افراد کے متعلق استبعال کرنے کے طریق پر بجٹ کریں گے۔ اس مفہوم کو بیان کروینے کے بعد جو میں تدن کا سجھتا ہوں میں اسلام کی تعلیم تدن کے

متعلق بیان کرتا ہوں۔

سب سے پہلے تو ہیں سے تانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے عادہ مختلف جگہ پر تدن کے احکام
بیان کرنے کے تدن کے متعلق ایک مکمل سور قاتاری ہے پختیر مگرتد ن کی اقسام کے بیان کرنے
اوراس کی اصلاح کی طرف توجہ ولانے پر مشتمل ہے اور سے تجیب بات ہے کہ قرآن کریم کی سب
سے آخری سور ق بمی ہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ قرآن کریم کے نزدیک آخری ترقی انسان کی
جسانی ضروریات کے متعلق تدن میں در حتی ہی ہے۔ اس سور ق میں قرآن کریم میں تدن کو اللہ
جسائی کی تین صفات کے اتحت تین قسموں میں تقسیم کیاہے سب سے پہلی قشم تدن کی ابلی تعلقات
بیان کی ہے جو خدا تعالٰی کی صفت ربو ہیت کے ماتحت ہے۔ اس میں خاندان اور قوم کے تعلقات
پر بحث اور ان کے آپس کے قرائض کو بیان کیا جاتا ہے۔ اہلی تعلقات میں وہ رشتہ داریاں بھی
شامل ہیں جو نہیں یا صبری تعلقات کے سبب سے ہوتی ہیں اور وہ برادرانہ تعلقات بھی شامل ہیں
جو بو جدا کہ ملک اور ایک علاقہ میں دینے کے بیدا ہو جاتے ہیں۔

دو سری متم تدن کی بادشاہت اور ملکت کے تعلقات کا بیان ہے میہ فتم بادشاہ اور رعایا اور مالک اور نو کر کے تعلقات پر بحث کرتی ہے اور میہ صفت خد اتعالیٰ کی صفت ما ککیت کے ماتحت ہے۔

تیسری فتم تمدن کی بیہ بیان کی ہے کہ ایک ملک کا دو سرے ملک ہے اور ایک ند جب کا دو سرے ند ہب ہے کیا تعلق ہو اور کن قواعد پرائلی نبیا د ہو؟ بیہ قسم اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت کے اتحت ہے۔

صفت ربوبیت خاندان اور برادری کے تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے صفت ما کلیت بادشاہت اور مکیت پر روشنی ڈالتی ہے اور صفت الوہیت تمام بنی نوع انسان کے تعلقات اور ندہجی تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔

اب میں تیوں اقسام کے متعلق اسلام کے الگ الگ احکام بیان کر تاہوں۔ پہلا تعلق بقائے انسل کے قانون کو یہ نظر کھتے ہوئے میاں یوی کامعلوم ہو تا ہے اس تعلق کی در تی پر غاندان کی اصلاح کا بہت پچھ دار دیدار ہے اور افائدانی تعلقات پر قوی تعاقات کا دار دیدار ہے اور ای مطرح بیہ سلید وسیح ہوتا چلاجائے گا۔ اسلام میاں یوی کے تعلق پر بہلی بحث تو بہر کرتا ہے کہ اس تعلق کی بناءا ظلاق پر ہونی چاہئے نہ کہ فاہری حسن وشکل پریا مال ودولت پر۔ قرآن کریم ہیں اللہ تعلق کی بناءا کا در کریم ہیں اللہ تعلق کی بناءا کو گی اولاداس تعلق کے متیجہ ہیں تو کہ کہ کا حساس پر غور کرلو۔ رسول کریم الطاق فی فرات ہیں گئنگ گافٹوا آء کو کی تعلق کی جیا ہوگا ہوں کہ کہ الفٹوا آء گافٹوا آء گافٹوا آء گافٹوا آء گافٹوا گا کہ کرتا ہے کہ کا طراح کو گفت تو سب کی خاطر اکو کی خواصورتی کی فاطر اکو کی مال کی خاطراے مسلمان! فدا تھے سبچہ دے تو دیداراور تیک عورت سے شادی کی بجود۔

کیی پاکیزہ تعلیم ہے اگر شادی کرتے وقت اس امرکوید نظرنہ رکھاجائے کہ عورت یا مرد کا وماغ اور طبعی میلان اور ذہانت کیے ہیں تو اول تو باہمی تعلقات ہی ٹھیک نمیں رہیں گے جس سے تدن خراب ہوگا۔ وو سرے اولاد بھی انچی نہ پیدا ہوگی کیو نکہ بید دیکھا گیاہے کہ ماں باپ کی ذہانت اور ان کے افکار کا اثر اولاو پر ضرور پڑتا ہے۔ ہوشیار ماں باب کے لڑکے ہوشیار پیدا ہوتے ہیں اور بیو توف ماں باپ کے بیچ بیو توف پیدا ہوتے ہیں چانچہ یو بھنکس (EUGENICS) ۔ علمِ اصلاح نوعِ انسانی کے علم نے تواب اس مضمون پر بہت پھ روشنی ڈالدی ہے اور گومیرے نزدیک اس علم کے ماہرین اشنباط نتائج میں حدے بہت ہی بڑھ گئے ہیں لیکن پچر بھی اس حد تک ان کی بات درست ہے اور اسلام ان کی تاکید کر تا ہے کہ مال باپ کی دما فی قابلیتوں اور ان کے خیالات کا اثر ایک حد تک اولاد پر ضرور پڑتا ہے پس اس وجہ باپ کے خاوند اور بودی کا انتخاب ایک نمایت ہی اہم مشلہ ہے۔

سیس شریعت اسلام نے پہلی بنیاد تو تمدن کی بیہ رکھی کہ نکاح میں عقل اور فعم اور ذکا کو خوصورتی اور فال اور فائدان پر ترجع ویڈی۔ میرا بیہ مطلب نمیں کہ اسلام حسب نسب یا مال یا فویصورتی کو یا لکل ہی نظرانداز کرتا ہے بلکہ میرا بیہ مطلب ہے کہ اسلام ان کو اصل مقصود قرار فنیس ویتا۔ اگر کوئی عورت مردویا نتہ ادری ہے محض ذبانت اور انطاق اور دین کی وجہ ہے آپس میں ایک دو سرے سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی خوابصورتی اور مال اور حسب ونسب مجبی مل جاتا ہے تو بیہ بہت انجھی بات ہے گر سے امور مقصود نمیں ہونے چائیں۔ اگر شادیاں اس اصل پر ہونے لگیں تو ملک کی اظافی حالت کی در تی کے علاوہ آئدہ نسلیں نمایت ہی اعلیٰ در ج

اس غرض کو پورا کرنے کے گئے اسلام نے یہ تھم بھی ویا ہے کہ علاوہ اس کے کہ میاں یوی اس غرض کو پورا کرنے کے گئے اسلام نے یہ تھم بھی ویا ہے کہ علاوہ اس کے کہ میاں یوی اس مردا لیے اخلاق کا ہے کہ اس ہے رشتہ کرنا تو رت کے لئے بھی اور آئندہ نسل کے لئے بھی مذید ہو گا اور آئندہ نسل کے لئے بھی مذید ہو گا اور آکار کوئی منظوری ہو اور عورت کے باپ یا بھائی جو خاندان کا بڑا مرد ہوا اس کی منظوری ہو اور آگر کوئی مرد خاندان بیس نہ ہو تو ات کو باپ یا بھائی جو خاندان بیس نہ ہو تو حاکم شر اس مرکی تعلی کرے کہ کسی عورت کو کوئی شخص دھوکا دے کر قوشادی نہیں کرنے لگا۔ عورت اس امرکی تعلی کرے کہ کسی عورت کو کوئی شخص دھوکا دے کر قوشادی نہیں کرنے لگا۔ عورت کر اوشادی نہیں کرنے لگا۔ عورت کر لیتا ہے اور عورت شرم کرتی ہا اور اس کے خاندان کے بڑے مرد کی تحقیق اور منظوری یا دھوکا بیس آ جاتی ہے۔ پس اس کے لئے اس کے خاندان کے بڑے مرد کی تحقیق اور منظوری یا ایسے کی آ دبی کی عدم موجود گی میں حاکم شرکی منظوری ضروری رکھی ہے۔ اگر اس تھی ہو عمل کیا جاتے تو وہ بہت ہے دھوکے اور قریب جو شریف الطبق اعتاد کرنے والی عورتوں سے کئے جاتے جاتے دو وہ بہت ہے دھوکے اور قریب جو شریف الطبق اعتاد کرنے والی عورتوں سے کئے جاتے جاتے نورہ رہو اس کے نادا اور عورت کو آئیل میں یا دو کرے ایندائی امور سے کے طاح طور جو انہ اور دیگر امور میں تعلی ہو جانے بر مرواور عورت کو آئیل میں ایک نکاح کے ایندائی امور سے جو نکہ اور دیگر امور میں تعلی ہو جانے بر مرواور وی وی بیس یا یک نکاح کے ایندائی امور سے کے جو نکہ اور دیگر امور میں تعلی ہو جانے بر مرواور ویورت کو آئیل میں ایک دور دور دور دور دور مور میں تعلی ہو جانے بر مرواور ویورت کو آئیل میں ایک دور مورت کو کھلے طور

YZY

پر دیکھنے کی اجازت دی ہے تاکہ اگر شکل میں کوئی ایسائقھی ہو جو بعد میں محبت کے پیدا ہونے میں روک ہو تو اس کاعلم مردوعورت کو ہوجائے۔

شادی کے ساتھ ہی شریعت اسلام نے عورت کے لئے علیحدہ جائداد کا نظام کیاہے اور اس کو شادی کا ایک ضروری جزو قرار دیا ہے اسے اسلامی اصطلاح میں مبرکتے ہیں۔اس کی غرض پیے ہے کہ عورت کی ایک علیحدہ جا نداد بھی رہے تا کہ وہ اپنی شخصیت کو قائم رکھ سکے اور اپنے طور پر صدقہ دے سکے یاصلہ رحمی کرسکے ۔ گویا مرکے ذرایعہ سے پہلے دن سے ہی مرد سے بیہ اقرار کرالیا جاتا ہے کہ عورت اس ا مرکی حقد ار ہے کہ اپنی الگ جائد ادبنائے اور خاوند کو اس کے مال پر کوئی تصرف نہیں ہو گا۔ پھرعورت کا بیہ حق مقرر کیا ہے کہ خاوند عورت کو ہلائسی کھلی کھلی بدی کے سزا نہیں دے سکتا۔ اگر سزادینی ہوتواس کے لئے پہلے ضروری ہو گاکہ محلّہ کے چار واقف مُردول کو گواہ بنا کران ہے شہادت لے کہ عورت دا قعہ میں خلاف اخلاق افعال کی مرتکب ہو ئی اس صورت میں بے شک سزا دے سکتا ہے۔ گروہ سزا تدریجی ہوگی چنانچہ فرمایا گوالتی تَخَافُونَ نُشُوْزَهُنَّ فَمِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْتَطَاجِع وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَفْنَكُمُ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيَّادً إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيٌّا كَبِيْرًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا فَابْنَتُوا حَكُمْأَتِنُ ٱلْهَلِمِ وَحَكَمًا بَنْ ٱلْهَلِهَا إِنْ تُتَرِيْكَا إِصَادَكًا تُتَوَقِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا عَلَيْهِ عَلَى بِعَلِي وعظ - اگروہ اس سے متأثر نہ ، و تو پھی عرصہ کے لئے اس ہے علیحدہ دو مرے کمرے میں سونا۔ اگر اس کاا نژنجمی عور ت بر نہ ہو تؤ کو ابھوں کی گو اہی کے بعد بدنی سزا کادینا۔ جس کے لئے شرط ہے کہ بڈی پرچوٹ نہ گئے اور نہ اس مار کانشان پڑے۔

بین مرا مرابیت سیست سوسے سہ بن پر پوس سی اور دارا ان را را ان پر سے اور سی اور سان پر سے۔
اور سی بھی شرط ہے کہ سی سزا صرف فیش کی وجہ ہے دیجاتی ہے نہ کہ گھر کے کام و غیرہ کے
نقص کی وجہ سے ۔ قطع تعلق کی صورت میں تھم ہے کہ وہ چاراہ سے زیادہ کا نمیں ہو سکتا۔ اگر
حقوق اوا کرے اور خرچ کی اوا نگی سے تو وہ ایک ون کے لئے بھی ازگار نمیں کر سکتا۔ مرو پر
فرض ہے کہ عورت کے کھانے پینے 'پیننے اور مکان کی ضروریات مہیا کرے خواہ عورت بالدار
اور مرو غریب بی کیون نہ ہو۔ ای طرح مروکو تھم ہے کہ عورت سے مجبت اور پیار کا معاملہ کرے
اور مرو غریب بی کیون نہ ہو۔ ای طرح مروکو تھم ہے کہ عورت سے مجبت اور پیار کا معاملہ کرے
نہ حکومت اور مختی کا بلکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ عور توں سے صلح ہویا جنگ دونوں صور توں میں
احسان کا بی معاملہ کرو۔ رسول کریم انتخابی نے فرمایا یاشتو صفح اور ایستانے خیراً ا

ور توں سے نیک معاملہ کرنے کے متعلق میری نفیعت کو یاد رکھو۔ای طرح فرایا لا کی گفتری می مؤمن محمومی فی مقتل میری نفیعت کو یاد رکھو۔ای طرح فرایا لا کی گفتری می مؤمن محمومی مؤمن محمومی میں موجہ سے تو کوئی خوبی بھی کرے اس وجہ سے کہ اس میں کوئی عجب ہے کیو نکد اگر اس میں کوئی عجب ہے تو کی خوبی بھی ہے۔ای طرح آپ نے فرمایا عورت کا حق اس کے خاوند پر سے کہ وہ عیسا کپڑا خود پنے وہیا اس کھلائے اور سے گل نہ دے اور اس سے اسکے جات کی خوبی کہ اسے گل نہ دے اور اس سے الگ جا کرنہ رہے گئا درے اور اس سے کاموں میں مشخول رہے اور اپنی بیوی کے حقوق کو نظرانداز کردے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اس بی وقت میں سے ایک حصد اپنی بیوی کے حقوق کو نظرانداز کردے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اس بی حدود اس کے دوست سے سے دوست میں سے ایک حصد اپنی بیوی کے کتوق کی نظرانداز کردے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ

ای طرح فرمایا کہ بینیار گئم نینیائر کئم ایستاء ھیں (19۸ میں سے انتصافا گوہ ہیں جو اپنی عور توں ہے اچھاسلوک کرتے ہیں ان کے بالقائل عورت کو یہ تھم دیا کہ وہ اپنے خاوند کی فرمانبردار رہے۔ اس کے مال کو ضائع ہونے ہے بچائے۔ <sup>194</sup> اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی اولاد کی انتجی طرح رورش کرے۔

اگر عورت مرد کے تعلقات کی دفت بگر جائیں تو تھم ہے کہ جس قد رہو سکے صلح کی کو حش کریں۔ اگر آپس میں صلح نہ ہو سکے اور فساد پڑھتا ہی جائے تو اسلام کتا ہے کہ ایک تھم مرد کے عزیزوں یا عزیز نہ ہوں تو دوستوں میں ہے ایک عورت کے عزیزوں یا عزیز نہ ہوں تو اس کے خیر خواہوں میں سے مقرر کیا جائے دونوں مل کر نااتفاقی کی وجو و پہ غور کریں۔ اگر ان کے نزیک صلح ممکن ہمو تو ان تجاویز کے ذرایعہ ہے ہوان کے ذہن میں ہوں صلح کرانے کی کو حش کریں اگر ان کے نزدیک صلح کی کوئی صورت ممکن نہ ہویا ان کی تجاویز ناکام ہو جائیں تو پھر مرد کو اجازت ہوگ کہ وہ عورت کو طلاق دے دے لینی اپنے نکاح کے فتح کرنے کا اعلان کردے اس اعلان فتح نکاح کے لئے بھی شرائط مقرر ہیں مشلاعل الاعلان ہو۔ اس طرح پند کیا گیا ہے کہ ایک ایک ماہ کے بعد تین دفعہ کرکے ہو ٹاکہ شاید اس عرصہ میں پھردل درست ہو جائیں تو صلح کرلیں جس کادروازہ آخری

اگر عورت کو خاوندے شکایت ہو اور وہ الگ ہو ناچا ہے توجس طرح ان کے نکاح کے وقت اس کے سب سے قربی مرد رشتہ داریا عالم کی وساطت ضرو ری رکھی گئی تھی اس موقع پر بھی بیہ شرط مقرر کی گئی ہے کہ وہ عالم وقت کی وساطت سے خاوندے علیحہ ہو۔ اگر عالم دیکھیے کہ اس کا دعویٰ حق بجانب ہے تو تھ کھاً خاوند سے اس کو الگ کردے۔

جدائی کے متعلق میہ احکام ہیں کہ اگر خاد ندنے کوئی جائداد عورت کو دی ہوئی ہے تو اگر طلاق اس کی طرف ہے ہے تو وہ اپنے دیتے ہوئے مال کو بیوی ہے واپس نئیں لے سکتااوراگر تھم طلاق کافیصلہ کریں اور اان کے نزدیک قسور عورت کا ہو تو وہ اس ہے ایک حصہ مال کا خاد ند کو واپس دلا بحتے ہیں اور اگر عورت خود الگ ہوتا چاہے تو قاضی اس ہے ایک کوئی جائدا دجو خاوند نے اس کو دی تھی اور وہ اب تک موجود ہے خاوند کو واپس دلادے گا۔ طلاق کی صورت میں جب تک مدت طلاق نہ گزر جائے خرج اور مکان خاوند کے ذمہ ہوگا۔

عورت کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لئے سیبھی شرط لگادی کہ اس کے رشنہ دار نکاح سے پہلے کوئی رقم نکاح کی شرط میں نمیں لے سکتہ تاابیانہ ہو کہ عور توں کے نکاح کے متعلق جو ان کو منظوری کا حق دیا گیاہے وہ اس کو ناجائز طور پر استعمال کریں۔

چونکہ کئی مجبوریاں ایسی پیش آجاتی ہیں جیسے بقائے نسل یا بقائے صحت یا ضروریات سیای و فیرہ جن میں ایک سے زیادہ فیرہ جن میں ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی مجموات در کیا ہے گرشرط ہیہ ہے کہ یبو بوں میں انساف قائم رکھاجائے ۔ لباس میں ' خوراک میں 'جیب خرج میں ' تعلقات و سلوک میں یبو بوں سے بالکل کیساں پر آؤ ہو ۔ باری باری ایک ایک ایک عورت کے پاس خاوند رہے اوراگر ایسانہ کرے تو رسول کریم بھاتھ تی فراتے ہیں کہ اس کا حال ایسانہ ہوگا کہ گویادہ آوسے و ہرئے ہیں کہ اس کا حال ایسانہ ہوگا کہ گویادہ آوسے و ہرئے کے ساتھ اٹھا ہے۔ '''

کشت از دواج پر عام طور پر اعتراض کیاجا تا ہے اور ای طرح طلاق پر کیکن عجیب بات ہے
کہ مغرب طلاق کی وجہ سے خدا کے مقد سوں کو پانچ چھ سو سال گالیاں دینے کے بعد اس بات کا
قائل ہو رہا ہے کہ طلاق کی بھی کوئی صورت ضرور ہونی چاہئے کیو نکد اس کے بغیر ملک کا تمدن
براد ہو رہا ہے۔ کا ٹن کہ وہ پہلے ہی سوچتا اور خدا کے برگزیدوں پر اعتراض کا مختر نہ جلا تا اور کم
ہے کم بد کلای نہ اختیار کر تا تا آج کی شرمندگی کا دن اے میسرنہ آتا گرافسوس ہے کہ یو رپ
اب بھی اسلام کے قانون کو جس میں سب پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے ایک طرف طلاق کو جس
قدر ہو سکے روگا گیاہے اور دو سری طرف آخری علاج کے طور پر اس کی اجازت بھی دی گئی ہے
اختیار سمیں کرنا چاہتا اور خدا کی بات کو چھوڑ کر خود نے توانین بنانا چاہتا ہے جس کا نتیجہ انجی سے
خراب نگلنا شروع ہوگیا ہے اور طلاق کی حد سے بڑھی ہوئی آزادی سے نکاح کا وہ نقتر سرجوا بکی

زندگی کی روح رواں ہے برباد ہو رہاہے اور خطرہ ہے کہ تھو ژے ہی عرصہ میں یہ بنیاد کھو کھلی ہو کراو پر کی عمارت کو بھی صدمہ پہنچادے۔

اب رہاکٹڑت از دواج کامٹلہ اس کی طرف ابھی تک مغرب نے سنجد گی ہے تو جہ نہیں کی کیکن آ خراس کواپیا کرنابزے گا کیونکہ قدرت کے قوانین کامقابلہ دیر تک نہیں کیاجا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیہ ایک عیاثی کاذرابعہ ہے لیکن اگر اسلام کے احکام پر غور کیاجائے تو ہرا یک فخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ عیاثی نہیں بلکہ قربانی ہے اور قربانی بھی عظیم الثان قربانی ۔ عیاثی کے کہتے ہں؟ای کو کہ انسان اپنے دل کی خواہش کو یو را کرے مگرا سلای احکام کے ماتحت ایک ہے زماد ہ شادیوں میں دل کی خواہش کس طرح بوری ہو سکتی ہے؟ اسلام تھم دیتا ہے کہ ایک بوی خواہ کتنی بھی بیا ری ہواس کے ساتھ ظاہری معاملہ میں فرق نہ کرو۔ تمہارا دل اسے خواہ اچھالباس پہنانے کو چاہتا ہو گرتم اس کو وہ لباس نہیں پہنا بیلتے جب تک کہ دو سری کو بھی وییا ہی لباس نہ يهناؤ - تهمارا ول خواه اسے عمدہ کھانا کھلانے یا اس کے پاس نو کر رکھ دینے کو چاہتا ہے مگراسلام کہتا ہے کہ تم ہرگز ایبانہیں کر بکتے جب تک کہ ایباہی سلوک دو سری بیوی ہے نہ کرو۔ تمہارا ول خواہ ایک بیوی کے گھرکتناہی رہنے کو چاہتا ہو مگر اسلام کتنا ہے کہ تم ہرگز ایبانہیں کرسکتے جب تک اسی قدرتم دو سری بیوی کے پاس نہ رہو یعنی برابر کی باری مقرر کرو۔ پھر تمہارا دل ایک یوی سے خواہ کس قدر ہی اختلاط کو چاہتا ہو۔ اسلام کہتا ہے بے شک تم اپنے دل کی خواہش کو یو را کرو مگرای طرح تمہیں اپنی دو سری بیوی کے پاس جاکر بیٹھنا ہو گا۔ غرض سوائے دل کے تعلق کے جو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتاسلوک 'معاملہ 'امداد ' خیرخواہی کسی ا مرمیں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے کیابیہ زندگی عمیاثی کی کہلا عتی ہے یا یہ قوم اور ملک کے لئے یا ان فوا کد کے لئے جن کے لئے دو سری شادی کی جاتی ہے ایک قربانی ہے اور قربانی بھی کتنی بڑی قربانی؟

کیماد کھ اور صدمہ ہوتا ہے بیر و کھے کر کہ جولوگ اسلای احکام ہے ایک ذرّہ بھر بھی وا تغیت منیں رکھتے وہ صرف بیر من کر کہ رسول کریم الفائلیج نے ایک ہے زیادہ شادیاں کی تھیں بید اعتراض کر بیٹے ہیں کہ آپ کے اخلاق نکوڈ کیاللّٰہ بعد میں آکر خراب ہوگئے تھے۔ حالا نکہ واقعہ بیہ ہے کہ آپ کے اضاف کا حال واقعہ بیر ہے کہ آنساف کا حال پڑھ کر انسان کے بدن کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ آپ کو عدل کا اس قد رخیال تھاکہ آپ مرض کے شدید بناری حالت میں دو آدمیوں کے کا ندھے پر ہاتھ عدل کا اس قد رخیال تھاکہ آپ مرض کے شدید بناری حالت میں دو آدمیوں کے کا ندھے پر ہاتھ

رکھ کرجب کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھسنتے جاتے تھے ایک بیوی کے گھرے دو سمری ہیوی کے گھر

چاتے تھے۔ حتیٰ کہ وفات سے چندون پہلے آپ کی بیو پوں نے در خواست کی کہ آپ کو آنگیف

ہوتی ہے آپ ایک ہی گھریٹس آرام سے رہیں اور خود بی انہوں نے عائشہ "کا گھر تجویز کیا۔ " "۔

بعض ایک سے زیادہ شاوی کو ظلم قرار دیتے ہیں گربے ظلم نہیں کیو نکہ اسی ضرور تیں پیٹن

آتی ہیں جب شادی نہ کرنا ظلم ہو جاتا ہے۔ ایک عورت جو پاگل ہوجائے "کو ڑھی ہوجائے" یا

اس کی اولاد نہ ہواس وقت اس کا خاوند کیا کرے ؟ اگر وہ دو سری شادی نہیں کرے گا اور کس

برکاری دغیرہ میں چنکاء ہو گا تو ہے اس کا خان پی جان اور سوسائی پر ظلم ہو گا اور اگر وہ کو ڑھی ہے تو

برکاری دغیرہ میں چنکاء ہو گا تو ہے اس کا پی جان اور سوسائی پر ظلم ہو گا اور اگر وہ کو ڑھی ہے تو

عد در جہ کی بے حیائی اور بے وفائی ہو گی کہ جب تک وہ تذرست رہی ہے اس کے ساتھ رہا اور

جب وہ اس کی مدد کی سب او قات سے زیاوہ محتاج تھی اس نے چھو ڈریا۔ غرض بہت سے مواقع

جب وہ اس کی مدد کی سب او قات سے زیاوہ محتاج تھی اس نے چھو ڈریا۔ غرض بہت سے مواقع

ایک قوی فرض ہو جاتا ہے۔

ایک قوی فرض ہو جاتا ہے۔

میاں بیوی کے تعلقات کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے جو تمدن کی گویا دو سری اینٹ ہیں اولاد کے متعلق اسلام نے بیہ تھم دیا کہ انکی عمد گی ہے پرورش کی جائے۔ والدین پر ان کاپالنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا فرض ہے ان کو خرج کی خنگی کی دجہ ہے مار دینا جیسا کہ وحثی قبائل میں رواج تھا' بصورت لڑکیوں کے بوجہ تحبر کے مار دینا جیسا کہ کئی جنگی قوموں میں وستور تھا منح ہے۔ اولاد کی پیدا کش کے متعلق تھم دیا کہ خاوند اگر چاہے کہ اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے لئے عورت ہے اجازت لینا ضروری ہو گا بخیرعورت کی اجازت کے اولاد کو روکا نہیں جا سکتا۔

پھر فرمایا کہ بچوں کو علم اور اخلاق سکھائے جائیں اور بچپن ہے اگی تربیت کی جائے تا کہ وہ پرے ہو کر مفید بن سکیں۔ اولاد کے در میان بھی کیساں سلوک کرنے کا حکم دیا۔ بھپن میں اگل خواہشات اور ضروریات کے مطابق سلوک تو خیراوربات ہے گر جب وہ بڑے ہو جائیں تو حکم دیا کہ جو مختفہ دے وہ سب کو دے ورث کی کو فہ دے۔اولاد کو تربیت کی خاطرا گرمارنا پڑے تو حکم دیا کہ منہ پر نہ مارے کہ تمام آلات حواس اس میں جمع ہیں اور ان کے نقصان سے بچہ کی آئندہ زنگ ہرا تر چڑے۔

لڑ کی پیدا ہو اور وہ اس کی اچھی طرح تربیت کرے تو اس کا یہ کام اس کو آگ ہے بچانے والا ہوگا۔ ۲۰۳۰ یعنی لڑ کیوں کی انچھی طرح تربیت کرنی اور اُن سے حسن سلوک کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس ہے اجھامعالملہ کرے گا۔

ای طرح آپ " نے فرمایا جس محض کے ہاں لڑ کے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا اس کے ذہبے بھائیوں یا بہنوں کی پرورش ہو اوروہ ان کو علم سکھائے اور اٹھی طرح ان کی ضروریاتِ زندگی کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس محض کو جنت دے گا ۲۰۴ یہ یعنی وہ اس کام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید فضل کو جذب کرے گانہ یہ کہ خواہ وہ اور کوئی بدی کرے اس کا اثر اس کی روحانیت پر کوئی نہ ہوگا۔ ای طرح فرمایا جس کے گھرلڑ کی ہواوروہ نہ اسے قمل کرے نہ اس کی روحانیت کر کے نہ لڑکوں کواس بر فضیات دے قوند اتعالیٰ اے جنت دے گا۔

اولاد کی صحت کا خیال رکھنے کا خاص تھم دیا ہے رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں اے لوگو! اپنے بچوں کو تخلی طور پر قتل نہ کرو ۲۰۵۰ کیو نکہ مرد کاعورت سے ایام رضاعت میں ملنا جو انی میں جاکر پچے کے قوئی کو نقصان دیتا ہے بیٹی ان ونوں میں اس کا اثر خاص طور پر ظاہر ہو تا ہے۔ اس ارشاد سے ایک عام قانون بچہ کی صحت کے خیال کا لکتاہے کیونکہ اس غرض کے لئے اگر شہوات جمعیہ کو روکنا پند کیا گیاہے تو دو مرری قربانیاں تو اس سے ادنی بیں۔

ابلی زندگی بین ایک سوال وریژ کا ہے اس بین اسلام نے ایسی کمل تعلیم دی ہے کہ تمام غیر متعصب لوگ خواہ کی ند ہب سے تعلق رکھتے ہوں اس کی خوبی اور اس کی حکت کو تشلیم کرتے ہیں۔ اول تو اسلام نے وریژ کے معالمہ بین عورتوں کو بھی حصہ دار مقرر کیا ہے دو مرے والدین کو حصہ دار مقرر کیا ہے اور اس بین کوئی شبہ نہیں کہ سے دہ شعد دار مقرر کیا ہے اور اس بین کوئی شبہ نہیں کہ بیر شعد دار مقرر کیا ہے اور اس بین کوئی شبہ نہیں کہ بیر شعد دار مقرر کیا ہے اور اس بین کوئی شبہ نہیں کہ ہے کہ وار ثوں کو اور شوں کو اور شوں کو دور شدے محروم نہ کیا جائے۔ پس کوئی شخص اپنے مال ہے وار ثوں کو محروم نہیں کر سکتا ہاں مرنے والے کو بیہ حق دیا ہے کہ اپنے مال میں سے ایک شکت وصیت محروم نہیں کر سکتا ہاں مرنے والے کو بیہ حق دیا ہے کہ اپنے مال میں سے وار ثوں کی حق بین نہیں کی جاسمتی وار ثوں کی حق بین نہیں کی جاسمتی وار ثوں کو وہ تا ہی جہ گی جو تا بین نہیں کی جاسمتی وار ثوں کو وہ تا ہی حق بین نہیں کی جاسمتی وار ثوں کو وہ حد ملے گاجوان کے لئے مقرر ہو چکا ہے۔ غیروارث کو حصہ دیا جاسکتی وار ثوں کو وہ دیا سکتا ہے۔

تحکتوں کے ماتحت کیا گیا ہے بعض لوگ اس فرق میں ہے انسانی دیکھتے ہیں حالا تکہ عور توں کے حقق اب تک بھی محفوظ نہیں ہیں صرف اسلام ہی ہے جس نے عور توں کو پورے حق دلائے ہیں۔ اس فرق کی وجہ سے ہے کہ اسلام نے ماں پر خرچ کی کوئی ذمہ واری نہیں رکھی تمام افراجات مرو پر رکھے ہیں۔ اس وجہ سے مرد کی مالی ذمہ داری بہ نہیت عورت کے بہت زیادہ ہوتی ہے لیں وہ زیادہ دھیہ کامشق تھا۔ بچوں کی پرورش ہو کی کی ورش مرد کے ذمہ ہوگا۔ اگر نہ کرے گا اگر نکاح کرے گی قواس کا اور اس کی اولاد کا خرچ اس کے خاوند کے ذمہ ہوگا۔ اگر نہ کرے گی جے اسلام بہند نہیں کرتا تو وہ اکیلی جان ہوگی مگر مرداگر نکاح کرے گا اور اس کا اسلام اسے تھم دیتا ہے تو اے اپنی بیو کی اور بچوں کا خرچ برداشت کرنا ہوگا لیں مرد کا تو رہ ہے گا نادھیہ مرد کی رہا ہے کی طور پر پا عور توں کی جنگ ہے طور پر نہیں ہے بلکہ واقعات کو یہ نظر رکھ کرسے تھم دیا گیا ہے اور عور توں کو اس میں ہرگز نقصان نہیں بلکہ وہ تعات کو یہ نظر رکھ کرسے تھم دیا گیا ہے اور عور توں کو اس میں ہرگز نقصان نہیں بلکہ وہ شاید بھر بھی فائدہ میں رہتی ہیں۔

اولاد پر والدین کے حقوق اس طرح مقرر فرمائے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کی فرمانبرداری کریں اور جب وہ نا قابل ہو جائیں تو ان کی ضروریات کے گفیل ہوں اور ان کے احساسات کو صدمہ نہ پینچنے دیں۔ ان ہے تُر شروئی ہے چیش نہ آویں بلکہ ان کے لئے دعائیں کرس اور خدا تعالیٰ ہے ان کی بھتری کے لئے عرض کرتے رہیں۔

بھائیوں کا بھائیوں پر بیہ حق مقرر فرمایا ہے کہ وہ اپنے لاوار ٹ بھائیوں کو پالیں اور اسی طرح اگر بھائی لاوار ٹ ہوں تو ان کے وار ٹ بنیں۔ وو سرے رشتہ دا روں پر بھی یمی حق مقرر کیا گیا ہے کہ اگر بھائی بھی نہ ہوں تو باپ کی طرف کے رشتہ دا روہ نہ ہوں تو ماں کی طرف کے رشتہ دار مرورش کرس اور ان کے لاوار ث مرنے کی صورت میں ان کے وارث ہوں۔

فاندان کے بعد محلّہ داراور ہم وطن لوگوں کے تعلقات ربوبیت میں شامل ہیں۔ ان کے متعلق اسلام تھم دیتا ہے کہ ویا تو الدین الدین کے متعلق اسلام تھم دیتا ہے کہ ویا تو الدین الدین کے التیار کو الدین سے نیک سلوک کرواور بتائی سے اور مسکینوں سے اور قریب کے ہمسایہ سے اور دورے ہمسایہ سے اور در الرکھار کو العمل سے اور مسافرے اور خلاموں سے۔

تدن کی اساس مختلف لوگوں کے نیک تعلقات ہی ہیں اور خصوصا غرباء کی خبر گیری جو گویا پیچھے رہے ہوئے بھائی ہیں۔ اسلام نے ان سب لوگوں کے حقوق کو بیان کر کے تعلقات کو نمایت

مضبوط بنمياد پر قائم كرديا ہے۔

یتیم وہ ہیں جن کے ماں باپ نہیں ان کی خبر گیری کی ذمہ داری سوسائی پر رکھی کہ مالداروں کو چاہئے کہ ان کو اپنے بچوں کی طرح پالیں۔ دو سری ذمہ داری ہیر رکھی کہ مسائیین جو ہو جہ مال کنہ ہوئے کہ ان کو اس کے بعد ان کے مدوق کام نہیں کرسکتے ان کی مدو کریں اور ان کو کام کاموقع دیں اس کے بعد ان لوگوں کو لیا جو مالدار ہیں۔ یعنی جسائے خواہ قریب کے ہوں خواہ دور کے لیمی گھرکے پاس جن کا گھر ہویا شہر کے دور حصوں میں رہنے والے ہوں یا ہید کہ کی دو سرے ہسایہ شہر کے ہاشد سے بھوں ان کی نبیت فرمایا کہ ان سے فیک سلوک کروتا کہ محبت بزھے اور تعلقات مضبوط ہوں۔ پھر فرمایا کہ شریک کی العمل لیمنی جولوگ ساتھ طازم ہوں یا تجارت یا چیشہ میں شریک ہوں ان کا بھی خاص مدر کرنی چاہئے۔

اگرچہ میں مزدوروں اور پیشہ وروں کی مجالس کا تو قائل نہیں ہوں جو میرے نزدیک صرف یو رپ کے تمدن کے قدائین کی انتہاع کی جائے تو بلا ایس انجمنوں کے مزدوروں کے حقق احسن طور پر ادا ہو سکتے ہیں گرمیرے نزدیک ایک قتم کی مؤاسات اور مشارکت کا اس حکم سے مفرور پیۃ لمتا ہے اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک چیشہ یا ایک کام کرنے والوں کو آئیں میں خاص طور پر تعاون اور مددسے کام لینا جا ہے۔ ۲۰۲ے۔

سب سے آخر میں میہ تھم دیا کہ مسافر جوابئے عزیز رشتہ داروں سے دور ہے اس سے نیک سلوک بھی تمہارا فرض ہے اس سے میہ مراد نہیں کہ غریب مسافر سے نیک سلوک کریں بلکہ ہر مسافر کے متعلق تھم ہے خواہ وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو بتا کہ دور دنز دیک محبت کا تعلق قائم ہواور امن کی فیاد رکھی جائے۔

پروں اور چھوٹوں کے تعلقات کے متعلق اسلام تھم دیتا ہے کہ گیشی مِنّا مَنْ لَنّہ یُوْکہُمْ صَغِیْرِکَا اَوْلَهُمْ مِوَّقِقَ کِبُیْرِکَا ۲۰۸ لیعنی جو براہو کرچھوٹوں پر رتم نہ کرے اور چھوٹا ہو کر بروں کا اوب نہ کرے وہ ہمارے طریق پر نہیں۔ اس تھم سے استاد اور شاگر داور آ قااور ملازم اور اسی قتم کے اور سے تعلقات کے متعلق ایک اصولی ہوایت دی گئی ہے۔

عورت اور مرد کے عام تعلقات کے متعلق میہ تعلیم دی ہے کہ مردوں کوعور توں کے آرام کا خیال رکھنا چاہئے چنانچہ رسول کریم ﷺ ٹماز کے بعد تھو ڑی دیر ٹیٹھے رہتے تاکہ پہلے عور تیں آرام ہے گزرجائیں۔ جب وہ گزرجاتیں تو پھرآپ اٹھتے اور دوسرے مردمجی آپ کے ساتھ ا شختے۔ ۲۰۹ سفریمل جب لوگ او شوٰل کو تیز کرتے تو آپ <sup>ا</sup> فرماتے کہ شیشوں کابھی خیال رکھو <sup>۲۱۰</sup> لینی عور تیں ساتھ میں وہ تہماری طرح تکلیف برداشت نہیں کر سکتیں اس لئے آ ہستہ چلو آبان کو تکلیف نہ ہو۔

خاد ندوں کو عظم دیا کہ سفرہ واپس آتے ہوئے گھر نیں ا چانک داخل نہ ہوں بلکہ دن کے وقت اور پہلے ہے مطلع کر کے آئیں تاکہ عور تیں گھری اور بدن کی صفائی کا اہتمام کرلیں۔""۔
عور توں کے متعلق سے بھی عظم دیا کہ ان کو ان کے بچوں سے جدانہ کیا جائے <sup>۱۱۲</sup>۔ جس میں ایک عام قاعدہ تایا ہے کہ عزیزوں اور رشتہ داروں کو آپس میں جدانہ کرنا چاہئے بلکہ ان کو آپس میں طنح کاموقع دیتے رہنا چاہئے۔

آپس کے تعلقات کو قطع کرنے والے سب امور ہے منع فرمایا ہے مثلاً یہ کہ کوئی کسی شخص پر الزام نہ لگائے اوراگر کوئی بد کاری کاالزام لگائے اور اس کو ٹابت نہ کرسکے تواہے سخت سزا دی جائے۔

ای طرح تھم دیا کہ نکاح پر نکاح کی درخواست نہ دے اللہ الر معلوم ہوجائے کہ کوئی شخص کمی جگہ رشتہ کی تحریک کر رہاہے تو گواسے معلوم ہو کہ اگر میں درخواست دوں تو مجھے کامیابی کی زیادہ امید ہے اس وقت تک خاموش رہے جب تک پہلی درخواست کا فیصلہ نہ ہوجائے۔ ہوجائے۔

## عام شهریت کے اصول

ایک مسلمان شهری کے جو کام اسلام نے مقرر کئے ہیں اب میں ان میں سے بعض کاؤکر کرتا ہوں۔ ایک حق اسلام نے نیہ مقرر کیا ہے کہ ہرایک آدی محنت کر کے کھائے اور ست نہ ہیٹے۔ رسول کریم شخطی نے فرمایا۔ بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے با تھوں کی کمائی سے مہیا کرے اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی عادت تھی کہ دوہ باتھ کی محنت سے اپنار زق پیدا کرتے تھے۔ "ا"۔ ایک فرض مسلم شمری کا سلام نے بیہ مقرر کیا ہے کہ دوہ سوال نہ کرے۔ رسول کریم شخطی اس امر کے متعلق خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور بھشہ سوال سے لوگوں کو متع کرتے رہتے ہے۔ "اس امر کے متعلق خاص طور پر خیال رکھتے تھے اور بھشہ سوال سے لوگوں کو متع کرتے رہتے ہے۔ "ا"۔ ہے۔ ایک اس محض کو جو فقرے نگلنے کی بہت کو مشش کرتا ہے مگراے کوئی کام می نہیں ملتایا وہ پاکٹل کام کربی نہیں سکتا۔ دو سرے وہ محض جس پر کوئی ایسی چتی پڑگئی ہوجو اس کے خیال و مگان ہے باہر تھی پس ایسے محض کے لئے چندہ جمع کیا جاسکتا ہے اور تیسرے ان لوگوں کے لئے سوال جائز ہے کہ جن پر کوئی قومی جرمانہ آپڑا ہو ۲۱۱ \_یعنی کمی محض نے کوئی خون وغیرہ کر دیا ہوا ور قوم پر تاوان پڑگیا ہو قو وہ لوگ سوال کر شکتے ہیں۔

ایک فرض مسلم شری کا یہ ہے کہ جو مخص اس کے سامنے سے آئے اسے السّکدم عُلَیْکُمْ کُنے کہ اسے جسے آئے اسے السّکدم عُلَیْکُمْ کُنے اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کے اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کے ال

ای طرح مسلم شریوں کے بیے فرائش مقرر کئے گئے ہیں کہ جو لوگ اپنے محلّہ کے یا دو سرے واقعوں میں سے پیار ہوں ان کی عمیادت کے لئے جائیں اور ان کی تسلّی اور تشقی کریں گھر میں گھمیں تو پہلے اجازت لے لیں۔ پہلے اکشادہ م علیتگئہ کمیں اگر گھریش کو کی ہواور جو اب دے کہ اس وقت نمیں مل سکتا تو بلا طلال کے والی چلے جائیں۔ اگر کو کی نہ ہو تو بھی واپس چلے جائیں۔ اگر کو کی نہ ہو تو بھی واپس چلے جائیں۔ اگر کو کی نہ ہو تو بھی واپس چلے طاف ہو تو اس کو دیا دیں اور اس محض کے کئی ہے ورنہ رسول کریم طاف ہو تو اس کو دیا دیں اور اس محض بحک نہ پہنچائیں جس کو کئی ہے ورنہ رسول کریم والے کی مثال تو ایک تھی کہ اس نے تیم مارا اور لگا نمیں اور جس نے اس کو وہ پہنچادی جس کے حت میں کہ کئے دیلے کی مثال تو ایک تھی کہ اس نے تیم مارا اور لگا نمیں اور جس نے اس کو وہ پہنچادی جس کے جسے میں کہ کئے دیلے میں کہ بیادی جس کے حت میں کہ کہنے میں کہ سے جسے اس نے تیم اٹھا کر اس مختص کے سینے میں جسودہ ا

ای طرح مسلم شریوں کا میہ فرض ہے کہ جو فخص فوت ہوجائے اس کے جنازے کی تیاری پیس مدودیں اور قبر تک لے جائیں اور ونا کیں '''لیکن سب کے جانے کی ضرورت نمیں اگر بقد ر ضرورت آدی چلے جائیں تو یہ کانی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ جائے تو سب گنگار ہو نگے اس فرض کی اوا نیگی کا مسلمان اس قدر خیال رکھتے تھے کہ صحابہ کے زمانہ کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ غیرندا ہب کے لوگوں تک کے جنازوں کے ساتھ مبلمان جاتے تھے۔

اسی طرح مسلم شریوں کا فرض ہے کہ الی باتیں جو و قار کے خلاف ہوں اور لوگوں کو

تکلیف دسینے والی ہوں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان بازاروں اور کلیوں میں و قارک ساتھ چلتے ہیں۔ رسول کریم اللہ بھی فرماتا ہے مسلمان بازاروں اور کلیوں میں و قارک ساتھ چلتے ہیں۔ رسول کریم اللہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ یا آدمی دونوں جو تیاں پہنے یا ایک بھی نہ پہنے۔ اللہ مسلم شہریاں کا بیہ بھی فرمش ہے کہ دہ راستوں یا لوگوں کے جمع ہونے کی جگوں میں کوئی غلاظت نہ پھیکییں اور ان کو گندہ نہ کریں رسول کریم اللہ بھی نے فرمایا ہے کہ اس شخص پر خدا کی ناراضگی کا فران ہوتی ہے جو راستوں میں پا خانہ کرتا ہے یا در ختوں کے نینج جمال لوگ آگر جیلتے ہیں۔ ۲۲۲۔ اس طرح مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ راستوں اور پلک جگہوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرے اور جمی قد رمد دان کے معاف کرنے میں د کیا ہے جو کہ والی جو کو گنا ہے اس پر خدا کا فضل فرماتے ہیں جو مختص راستہ ہیں ہے لوگوں کو ایڈاء دینے والی چزیں بٹاتا ہے اس پر خدا کا فضل فائل ہوتا ہے۔ ۲۲۳۔

مسلم شمری کا ایک میہ بھی فرض ہے کہ اگر وہ چیزیں فروخت کرے تو ضرر رساں چیزوں کو فروخت نہ کرے۔ مثلاً مڑی ہوئی یا موسم کے لحاظ ہے بیاریاں پیدا کرنے والی چیزوں کو اس کے لئے میہ کمناکانی نہیں کہ لوگ جان کراور موج سمجھ کران چیزوں کو لیتے ہیں بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ خودلوگوں کی صحت کاخیال رکھے اور ایسی چیزوں کو فروخت ہی نہ کرے۔

مسلم شہری کا بیر بھی فرض ہے کہ وہ پلک جُنگوں پر بلند آوا زے لڑے اور جھڑے نہیں اور لوگوں کے امن اور آرام میں خلل نہ ڈالے اور اس کا بید بھی فرض ہے کہ ایس جگہیں کہ جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو گندہ نہ کرے یا اور کوئی فلا طقت ان میں نہ چھینکے اور اس کا بیر بھی فرض ہے کہ گندہ کلام منہ پر نہ لائے اور نہ پبلک جگہوں پر کوئی ایسا فعل کرے جو لوگوں کو ایڈ اء دیتا ہو۔ مثل نگانہ بھرے یا اور ایسی ہی کوئی حرکت نہ

پھراسلام ہمیں میہ بھی سکھا تا ہے کہ ایک مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں کو انچھی باتیں سکھا تا رہے اور بد باتوں ہے روکتا رہے مگر نری اور محبت سے سکھائے تا لوگ جوش میں آگر حق سے اور بھی دورند ہمو جا کیں اور مسلم شہری کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھائے اور جو کچھ اُسے معلوم ہموائے چھپائے نہیں بلکہ لوگوں تک اس کا فائدہ عام کرے۔ کیونکہ رسول کریم لھا بھیج نے فرمایا ہے کہ جو مختص کی علم کو چھپاتا ہے اور باوجود لوگوں کے پوچھنے کے ظاہر نہیں کر ۱۲س کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ہوگی ۲۲۳۔ اس تھم کا یہ مطلب خمیں کہ جو ایجادیں وغیرہ لوگ کریں ان کو لوگوں پر خلا ہر کر دیں اور خو دفائدہ نہ اٹھائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم کو وٹیا ہے ضائع نہ ہونے دیں اور اس کو چھپائیں نہیں ورنہ فائدہ افسانا جائزاور درست ہے اور پیٹیٹ یا رجٹری کے رواج سے تو علوم کی حفاظت کا ایک دروازہ کھل ہی گیا ہے۔

مسلم شهری کامیہ بھی فرض ہے کہ وہ بماد رہنے لیکن ظالم نہ ہو۔ وہ نہ کمزوروں پر نہ عور توں پر نہ عور توں پر نہ بچوں پر نہ اور کسی پر ظلم کرے بلکہ وہ جانو روں تک پر ظلم نہ کرے بنانچہ لکھا ہے کہ عبداللہ جو حضرت عمر "طیفہ ٹانی کے لڑکے تھے انہوں نے ایک وفعہ چند نوجوانوں کو دیکھا کہ زندہ جانو روں پر نشانہ پکارہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بھاگ گئے آپ نے فرمایا خدا ان پر نشانہ بکا وجنوں نے یہ کام کیا۔ ہیں نے رسول کریم " ہے شاہ آپ نے فرمایا خدا اس پر ناراض ہوا جس نے کسی جاندار چیز کو نشانہ بنایا کیجنی باندھ کر ۲۵۵ ۔ یا پُر وغیرہ تو ڈکر۔ ور نہ یوں فراراض ہوا جس منع نہیں۔

اسلام کا بیہ تھم کیمالطیف ہے جس کی تثیر ہ سوسال سی تعلیم دی جاتی رہی ہے جو ابھی بعض متمدن ممالک کے ذہنوں میں داخل نہیں ہوئی کیونکہ تھو ڈا ہی عرصہ ہوا بعض مغربی ممالک میں زندہ کہو تروں پرنشانے پیانے کیا ایک امریکی تھی اور بعض جگہ اسے جراً روکنا بڑا تھا۔

ای طرح کلعام که رسول کریم الفاظیظ نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کے مند پر داخ دیا ہوا تھا آپ گنے اے نمایت تاپند فرمایا اور فرمایا کہ مند پر جانو رکو زیادہ تکلیف ہوتی ہے آئندہ داغ ران پر دیا جائے ۲۲۲ اور آپ لفاظیظ کے تکم ہے ہی ران پر داغ دینے کارواج چلا۔ ای طرح آپ نے دیکھاکہ کی نے قری کے بچوں کو پکڑلیا۔ آپ ٹے فرمایا کہ اس طرح اے بچوں کی وجہ ہے تکلیف نہ دو۔ فوراً نچ اُڑادو اور آپ نے فرمایا کہ جانو روں پر رقم کرنے اور بھوک میں کھلانے اور بیاس میں پلانے یہ بھی خدا تعالیٰ رقم کرتا ہے۔ ۲۲۔

پھر مسلم شری کا میہ بھی فرض ہے کہ وہ دو سزے لوگوں کی جانوں کو خطرے مین نہ ذالے چنانچہ رسول کریم الطافظیۃ نے فرمایا کہ جس علاقہ میں کوئی وہائی بیاری ، ووہاں کے لوگ دو سرے شہروں میں نہ جائیں اور دو سرے لوگ اس علاقہ میں نہ آئیں۔ ۲۲۸ ، کیابی اطیف تھم ہے جے آج قرنطینہ کے نام ہے ایک ٹی ایجاد قرار دیا جارہا ہے۔ حالا نکہ اس تھم کی ابتداء اسلام ہے شروع ہوئی ہے۔ اگر اس تھم پر لوگ عمل کریں تو نہ قرنطینہ کے قیام کی ضرورت رہتی نہ سرکاری گھرانیوں کی۔ خود بخودی دیائیں وب علق ہیں۔

مسلم شمری کا پید بھی فرض ہے کہ جس وقت وہ اپنے ہمساریہ کو مصیبت میں اور مشکل میں دیکھے
اور اس کے پاس مال ہو تو وہ اپنے مال ہے اسے بقد پر ضرورت قرض دے اور اس وقت جبکہ وہ
مصیبت میں چنلاء ہے اس سے بیہ حساب نہ کرنے بیٹھے کہ تو جھے اس کے بدلہ میں کیادے گا گیو نکہ
اس کے اخلاق وسیج اور اس کا حوصلہ بلند ہونا چاہئے۔ اسے تکلیف اور و کھ کے او قات میں
لوگوں کا مدد گار ہونا چاہئے اور اپنے بھائیوں کی مدداسے اپنا فرض سجھنا چاہئے۔ اسے محنت سے
اپنی روزی کمانی چاہئے نہ کہ صرف روہ پیر قرض دے کر اور لوگوں کو ان کی تکلیف کے وقت
اپنے تبغید میں لاکریا سراف کی عادت پیدا کرے۔
اپنے قبغید میں لاکریا سراف کی عادت پیدا کرے۔

مسلم شہری کا ایک یہ بھی فرض ہے کہ وہ تو می اور مکلی فرائض کے لئے قربانی کرنے کے لئے تیار رہے اور اپنی ذمہ واری کی اوائی میں کو ٹائی شرکے۔ کیو نکہ رسول کریم اللطائی نے فرمایا ہے کہ مَن قُتِل دُوْنَ کَمَا لِهِ فَهُو شَهِينَ \*۲۲۰، جو مخص اپنے مال کی حفاظت کے لئے مار ا جا تا ہے وہ خدا کے حضور میں متبول ہے اور قرآن کریم فرما تا ہے کہ تم لوگ کیوں لڑنے سے انکار کرتے ہو طالا نکہ تممارے بھائی اور بہنیں دو سرے لوگوں کے ظلم کے نیچے دیے ہوئے جس۔ \*۲۳۰گ

مسلم شمری کا پیدیمی فرض ہے کہ وہ کی کو ہلاک ہو تا دیکھے تو اس کو پچائے اور اگروہ ایسانہ کرے تو کہ آگیا ہے کہ اس پر خت عذاب اور خدا تغالی کی نارا اُنسکی نازل ہوگ۔ رسول کریم الفاظی نے فرمایا کہ جو محض کمی کو قتل ہوتا ہواد کھتا ہے اور خاموش کھڑا رہتا ہے اور اس کے پچائے کے لئے کو مشش نہیں کرتاوہ خدا کی لعنت کے پنچ ہے۔ ہنٹ نائٹ کی رشوں کو پچانا ' انگوں کو بچھانا' دلزلوں' کانوں کے پچٹنے' مکانوں کے گرنے 'ریلوں کے کمرانے اور بجعلیوں کے کی رخ کے دقت لوگوں کی مدوکر تی اور ہرا یک مصیبت میں جس میں اس کی مدوکوگوں کی جان کے جان کی جان کی جان کی جان کی جان کو بچانا ایک مسلم کافرض ہے ورنہ وہ خدا کے حضور میں جو ابدہ ہو گا اور وہ خدا کے حضور میں جو ابدہ ہو گا اور وہ خدا کے خشور میں جو ابدہ ہو گا اور وہ خدا کے خشور کی جو ابدہ ہو گا اور وہ خدا کے خشور کی جو ابدہ ہو گا اور وہ خدا کے خشور کی جو ابدہ ہو گا اور وہ خدا کے خشور میں جو ابدہ ہو گا اور وہ خدا کے خشل کو بچی حاصل نہیں کرے گا۔

ای طرح ایک مسلم شهری کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف نبنی کے ساتھ بھی ہتھیار کا منہ نہ کرے۔ بیہ تھم رسول کریم لفٹافلٹی نے لوہ کے ہتھیاروں کے متعلق ویا ہے <sup>۲۳۱</sup> پس بارود سے چلنے والے ہتنعیاروں کے متعلق تواور بھی مختی ہے بیہ تھم چپاں ہو تاہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تھم پر عمل نہ کرنے کے سبب سے سینکلزوں آ دمیوں کی محض غلطی سے جانیں جاتی رہتی بیں۔۔

پھر مسلم شہری کا بیہ بھی فرض ہے کہ مجھی ہمت نہ ہارے اور مایو سنہ ہو بلکہ مصائب اور
تکالیف میں ایک پیاڑی طرح کھڑا رہے۔ حوادث کی آند ھیاں چلیں اور آفات کی موجیں اٹھ
اٹھ کر اس سے تکرائیں محروہ مقابلہ ہے نہ محبرائے بلکہ ان کو دیائے کی کوشش کرے۔ یمال
تک کہ یا تواسے موت آجائے یاوہ ان مشکلات کو زیر کرکے اپنے لئے کامیا نی کاراستہ کھول لیے۔
وہ بزدگی ہے اپنی ذمہ داریوں سے بیخے کے لئے خود کئی نہیں کرتا کیونکہ اس کا نمہ بہب اے اس
بزدلی ہے روکتا ہے اور نڈراور بمادر بنے کی تعلیم دیتا ہے۔

یہ ہے ایک مسلم شری۔ گراس وقت میری مراد مسلم شری ہے وہ مسلم نیس ہوا پنے نہ ہب کو بھول کر مغرب کی طرف ایک بیا ہے کی طرح دیکھ رہا ہے بلکہ اس مسلم ہے میری مرادوہ مسلم ہے جو آج ہے تیرہ سوال پہلے کا تھااو رجے اب پھر مسلح موعود علیہ السلام دنیا میں لائے ہیں۔
عام مسلم شہری کے فرائض کی چند مثالیں بیان کرنے کے بعد اب بیتا کی کے متعلق احکام میں وہ احکام بیان کرتا ہوں جو تمین کا ایک زبردست جزو ہیں لیکن عام طور پر لوگ ان کی طرف توجہ نمیں کرتے میری مراد ان احکام ہے بتائی کے حقق تی ہیں۔ کوئی قو رندہ نمیں رہ عتی جس کے بتائی کا پوراا نظام نہ ہو۔ اسلام نے اس شاخ تمدن کے احکام کو قو رندہ نمیں رہ عتی جس کے بتائی کا پوراا نظام نہ ہو۔ اسلام نے اس شاخ تمدن کے احکام کو

بھی نمایت عمر گی ہے بیان کیا ہے۔

یتائی کے لئے تھم ہے کہ انکاکوئی گارڈین مقرر کیاجائے جو قرمیبوں کی موجو دگی میں سب سے قریبی دار ہونا چاہئے ان کے اموال کو بالکل محفوظ رکھاجائے۔ جو گارڈین مقرر ہوا اگر خریب ہوتو بقت اربحت مالی معاوضہ دیاجائے آگر امیر ہوتو مفت کام کرے۔ بیمیوں کو جائل نہیں رکھنا چاہئے بلکہ جو پیشہ ان کے مناسب حال ہوان کا آبائی پیشہ یاجس کی طرف ان کو خاص ر غبت ہوان کو سکھایا جائے۔ ان کے اخلاق کا خاص طور پر خیال رکھاجائے کہ ان کے اخلاق گا خاص طور پر خیال رکھاجائے نہ تو اس قدر آزاد رکھاجائے کہ ان کے اخلاق گرج کی ماکس وب جائیں اور ترقی کی جائے کہ ان کے طبی قوئی بالکل وب جائیں اور حق کی بالکل وب جائیں اور حق کی دان کے حیت اور پیا رکے پہلوکو خاص طور پر مد نظر رکھاجائے کہ جوئے عبت اور بیا رکے پہلوکو خاص طور پر یہ نظر رکھاجائے کہ حد ناور دہ اس قدت سے جو سب سے زیادہ

قیتی ہے لینی والدین کی محبت اس سے محروم ہوتے ہیں۔ جب وہ ہالٹی ہو جائیں تو اس وقت سے حکومت ان کی عقل اور تجربہ کا خیال رکھنا شروع کرے اور اگر ان میں اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت دیکھے اور جس وقت و کیلے مال کے سال ان کے سپرد کردے لیکن اگر ان کی عقل میں فقور معلوم ہو کہ وہ اپنے اموال کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے تو ان کوان کی جائد اور اس میں سے ان کے کھانے کپڑے کوان کی جائداونہ دی جائے کھانے کپڑے وفیق خرور کی افراد کی جایا کریں۔

تمدنی معاملات میں سے ایک اہم شاخ آپس کے لین وین کے تعلقات بھی ہیں کیونکہ ہمیشہ انسان پر ایسے وقت آتے رہتے ہیں کہ وہ ان او قات میں دو سمروں ہے مد دلینے کامحتاج ہو تا ہے لیکن چو نکہ اس کی ہیہ حالت عارضی ہو تی ہے وہ اس مدد کووایس بھی کرنا چاہتاہے اس حالت کاعلاج اسلام نے قرض یا رہن بتایا ہے۔ یعنی چاہئے کہ جو ہخص امداد کا مختاج ہواس کو مالدار لوگ حسب ضرورت اور قابلیت ادا ئیگی قرض دیں خواہ کوئی چیزر کھ کریا یو نبی۔ اس کے لئے اسلام نے یہ حکم دیئے ہیں کہ قرض کے معاملہ کو تحرمر میں لایا جائے اور میہ ا مرافقیاری نہیں بلکہ اسلام نے اس کو فرغں مقرر کیاہے کیو نکہ تمدن کی خرانی میں بہت کچھ دخل قرضوں کے جھڑوں کا بھی ہو تا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر قرض لینے والا اَن بڑھ ہے تو وہ دو مرے سے لکھوائے اور اس تحریر پر کم سے کم دوگوا ہوں کی گواہی ثبت ہو اور سے بھی ضروری ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لئے وقت مقرر کیاجائے کیونکہ یہ دیکھا گیاہے کہ بعض دفعہ اس وجہ سے فسادیڑ جا تا ہے کہ قرض دینے والاستجھتا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں رویے واپس مل جائیں گے اور لینے والا خیال کر تاہے کہ میں جلدی رویبہ مہانہیں کر سکتا۔ پھر **فرمایا کہ قرض لینے والے کو چاہئے کہ وقت پر قرض اوا کردے لیکن اگر ان واقعات کے ذریعہ** ہے جو اس کے اختیار میں نہ تھے وہ قرض ادا کرنے پر قاد رنہیں تو پھر قرض دینے والے کو جاہئے کہ میعاد کو بڑھادے اور اس پر سمولت کا زمانہ آنے تک وصولی کو پیچیے ڈال دے۔ لیکن اگر قرض وصول کرنے والے کو خود بھی تخت ضرورت پیش آجائے تو چاہئے کہ مسلمانوں میں ہے کوئی شخص اس جگہ کے صاحب مقدرت لوگوں سے چندہ جمع کرکے قرضہ ادا کردے۔ مگر شرط بیہ ہے کہ قرضہ کینے والے کو کوئی تجی مجبوری ہو اس کی کسی غفلت یا شرارت کا دخل نہ ہو اور اگر قرض لینے والا مرحائے پیٹتراس کے کہ قرض اوا کرے تواس کی جائیدا دمیں ہے قرض اوا

کیاجائے اوراگر جائیداد بھی نہ ہو تو رشتہ داراس کا قرض اداکریں اوراگر رشتہ دار بھی نہ ہوں تو عکومت اس کا قرض اداکرے۔

حکومت کو خاص حالات میں قرضوں کی اوا یکی کا ذمہ وار قرار دے کر اسلام نے قرض کے طریق کو نمایت آسان کردیا ہے۔ اس حکم کی دجہ سے اللہ ار لوگوں پر اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر بابت آسان ہوگیا ہے۔ اس حکم سے لوگ ناجائز فائد ہے بھی حاصل نہیں کر سکتے کیو نکہ اول تو کوئی محض پند نہیں کرے گا کہ وہ اپنا روپیہ کسی کو اس خیال سے دیدے کہ اگر یہ بے جائداد کے مرکیا تو چھے روپیہ حکومت دے دیگھے گی کہ قرض ضروری کے مرکیا تو جھے روپیہ عکومت دے دیگھے گی کہ قرض ضروری تھا اور جائز تھا اور مرنے والا تجی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو اوانہیں کر سکا۔ قرض دیے والے کو یہ خطرہ بھی لگارہے گاکہ شاید میراروپیہ نہ کے اور وہ حقیقی ضروریا سے پر بی قرض دے گا۔

سے سرہ میں صوب مو سر مائید میں مونا تھی مصالح ہے بنہ ہوئے ہوں اوران کو معلوم ہو کہ ہے ا ایسے اموال فروخت نہ کریں جو ناقص مصالح ہے بنہ ہوئے ہوں اوران کو معلوم ہو کہ بیا ناقص میں گوان کی شکل اچھی ہو۔ای طرح یہ بھی منع ہے کہ ظاہری نقص کو چھپا کرر کھے مشلاا گر غلہ گیلا ہوگیا ہے تو جائز نہیں کہ اوپر ختک غلہ رکھ کر کیلے غلہ کو چھپا لے۔ اور ای طرح یہ جائز نہیں کہ مثلاً پھٹے ہوئے تھان کے ناقص حصہ کو دیا کر رکھے بلکہ چاہئے کہ نقص کو گا کم پر ظاہر کردے۔ اور اگر کوئی بلا نقص کے اظہار کے سودا فروخت کر تا ہے تو گا کہہ کا حق ہو گا کہ مال واپس کرکے اپنی تیمت لے لے۔ اور پھرا یک ہدایت یہ ہے کہ سودا ہو پچنے کے بعد اور مال وصول کرلینے اور رویب دینے کے بعد بجے تحقیمیں ہو سکتی۔

ای طرح بیہ تھم ہے کہ مال کی دو قیمتیں مقرر نہ کرے مثنا یوں نہ کرے کہ ہوشیار آدی کو زیادہ مال دے اور پچہ یا ناواقف کو کم کیونکہ گواس کا افتیار ہے کہ جو چاہے اپنے مال کی قیمت مقرر کرے مگراس کو بیہ حق نمیں جس ہے جو قیمت چاہے لئے لئے۔ ہاں اگر کوئی خریدارایساہے کہ اس سے کوئی خاص ذاتی تعلق ہے تواس کے ساتھ رعایت کر سکتا ہے جیسے دشتہ داریا استادیا کوئی ہما ہے اور فیم ہے۔

ای طرح اسلام تھم ویتا ہے کہ تا جرجب کی چیز کو فروخت کرے تویا تو اے لکھ لے یا اس پر گواہ مقرر کرلے تا ایسانہ 'ہو کہ ایک شخص پہلے کس کے پاس ایک چیز فروخت کرے اور پھر خریدار پرچوری کا الزام نگاوے یا قیت کی وصولی کادعویٰ دوبارہ کردے یا چوری کی چیز فروخت کردے۔ اور جب خریدار پکڑا جائے تو تا جراس کے پاس پیچنے ناکار کردے۔ پس اسلام ال

ب بانوں کو رو کتاہے۔

ای طرح اسلام تھم دیتا ہے کہ جو چیز کوئی خریدے اس کو بغیرو زن کئے یا دیکھے وہ سرے کے آگے فروخت نہ کرے کی تلہ اس میں جھڑوں کا وروا زہ کملتا ہے۔ کیو نکہ خرید میں چو نکہ دو واسطے پڑجائیں گے ہرا کیا بیچنے والوں میں ہے یہ کے گاکہ میں نے تو چیزا تھی دی تھی دو سرے نے خراب کردی ہوگی۔ پس اسلام کمتا ہے کہ وہ تا جرمتوا تر بے دیکھے اور وزن کئے کوئی چیز فروخت نہ کریں ہے۔

ای طرح اسلام تھم دیتا ہے کہ جموئے مقابلہ سے قیت نہ بڑھائی جائے مثلاً میہ نہ کیا جائے کہ تا جر ایک اپنے ساتھی کو سکھا کر کھڑا کردے اوروہ ایک چیز نے زیادہ دام دینے پر تیا رہو جائے اور اس طرح گا کم کو یہ بتایا جائے کہ اب اس چیز کی قیت بڑھ گئے ہے اور لوگ اسے زیادہ قیت پر خرید نے کے لئے تیا رہیں اور نہ ٹیلام کے وقت جموثی بولی دلوا کر قیت کو بڑھایا جائے۔

ای طرح اسلام بیر تھم دیتا ہے کہ ہا ہرے آنے والے تا جروں کو شہرے یا ہرجا کرنہ طاجائے بلکہ پہلے ان کو منڈی میں آنے دیا جائے تا ان کو اصل بھاؤ معلوم :و جائے اور نہ ان کو کو کی نقصان ہوا ور نہ شریدو فروخت میں کوئی فساد ہو۔

ای طرح اسلام سی تھم دیتا ہے کہ غیر معین اشیاء کی خرید و فروخت نہ کی جائے بلکہ چیز کو دکھ کے خرید اجائے خواہ خود خواہ اپنے کسی ایجنٹ کی معرفت۔ یہ نہ کیا جائے کہ جوئے کی طرح چیزیں خرید ی جائیں۔ مثلاً اس طرح تھے نہ کریں کہ فیصلہ کرلیں کہ جس تھاں کو کنگری لگ جائے وہ ایک پہلے ہے مقرد کی ہوئی قیمت پر خریدار کا ہوجائے گا اور نہ ای فتم کے ذرائع کو استعمال کرکے خرید و فروخت کریں۔ اس تھم ہے اسلام نے وہ غیر طبی طریق جولائری کے نام ہے موسوم ہے اس کو بالکل روک دیا ہے اور کون کہ سکتا ہے کہ جہ طریق واقع میں فطرت محجد کے مخالف نہیں ؟ یہ طریق واقع میں فطرت محجد کے مخالف نہیں ؟ یہ طریق یقیناً ایک جوئے کی قشم ہے اور ایسانی براہے جیسے کہ جوئے کی کوئی اونی ہے اور ایسانی براہے جیسے کہ جوئے کی کوئی اونی ہے اور ایسانی براہے جیسے کہ جوئے کی کوئی اونی ہے اور ایسانی براہے جیسے کہ جوئے کی کوئی اونی ہے اور ایسانی براہے جیسے کہ جوئے کی کوئی اونی ہے اور ایسانی براہے جیسے کہ جوئے کی کوئی اونی ہے اور ایسانی براہے جیسے کہ جوئے کی کوئی اونی ہے اور ایسانی براہے جیسے کہ جوئے کی کوئی اونی ہے۔

آپس کے کا نظر نسوں 'مجلسوں اور دعو توں کے متعلق احکام اور تُواب برادرانہ تعلقات برادرانہ تعلقات بودرانہ تعلقات بودرانہ تعلقات کی اقسام میں اس وقت بیان کر رہاہوں ان میں سے ایک می بیاس اور دعو توں کے آواب بھی ہیں۔ برادری کے اکثر کام کانفر نسوں 'مجلسوں اور دعو توں

کے ذریعیے ہی مطبے ہوتے ہیں اور ان اجہاعوں کا انسانی تمدن پر ایک نمایت وسیح اور گھراا ڈر پڑتا ہے۔ پس میں اس حصہ کے متعلق جو احکام اسلام نے دیے ہیں ان کو بھی بیان کرنا ضرور ی خیال کر تاہوں۔

دعونوں کے متعلق تو اسلام کے احکام یہ ہیں کہ جولوگ دعوت میں بلائے جائیں ان کو چاہئے

کہ جہاں تک ہوسکے دعوت کو تبول کریں کیو تکہ دعوت محبت کی زیادتی کے لئے ہوتی ہے اور بے

عمل انکار محبت کو قطع کرتا ہے۔ پھر حکم ہے کہ دعوت محبت کی زیادتی کے لئے ہوتی ہی بالائے نہ جائے

عمل انکار محبت کو قطع کرتا ہے۔ پھر حکم ہے کہ دعوت کے موقع پر کوئی شخص میں بالائے نہ جائے

اور کوئی شخص کی کے ساتھ چلا جائے تو چاہئے کہ جس کے ساتھ وہ جائے وہ پسلے صاحب خانہ ہے

اجازت لے لے۔ ای طرح یہ حکم ہے کہ کھانے کے وقت سے پسلے جاکر لوگ نہ نہ میں باتھ نہ مقرورہ وقت پر ہوئی میں ایک ساتھ نہ

مقررہ وہ قت پر جائیں 'کھانے کے وقت صفائی کا خیال رکھیں ہاتھ وہ حوکر بیٹیس 'و جس کے ساتھ نہ

کھائیں اور اپنے آگے ہے کھائیں 'کھانا کھاتے وقت کھانے کی غہمت نہ کریں نہ اس قسم کی

تعریف کریں کہ اس سے روزالت اور خوشامہ شہتی ہو 'جب کھانا کھا چیس وہ ہتے وہو کیں اور وہا

کریں جس میں صاحب خانہ اور اس کے رشتہ داروں کے لئے جنہوں نے اس کھانے کے تیار

کرنے میں تکلیف اٹھائی تھی اللہ تعاتی ہے فضل اور برکت طلب کریں۔ اگر صاحب خانہ کی

طرف سے ایس کوئی در خواست یا اتجانہ ہوتو وہاں بیٹھے نہ رہیں بلکہ جلد فارغ ہوکر رخصت

کانفرنسوں اور مجالس کے متعلق اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ صرف تین قتم کی انجمنیں اور وز

كانفرنسين مفيد ہو سكتى ہيں۔

اول مَنْ اَمْوَ بِصِدَ قَعِ ٢٣٢ - جن الجمنوں کا کام غرباء کی خبر گیری اور حابیتمندوں کی حاجت روائی ہو۔ وہ سمرے اَوْمَمُونِ جو علوم اور دنون کی تحقیق اور ترویج اور تعلیم اور اشاعت کی غرض ہے بنائی گئی ہوں اور تنبیم رہے اَوْارشدَ حَجَبَیْنَ النَّالِی ٢٣٣ ۔ جو فعادوں اور جھڑوں کے منانے کے لئے تن ہوں خواہ ابلی فعادوں کے دور کرنے کے لئے 'خواہ مکلی خواہ بین الاقوای فعادوں کے دور کرنے کے لئے 'خواہ مکلی یا تو موں کے سا می انتظامات مطالے کے لئے کہ دو مجمی اصلاح کامی کام کرتے ہیں

ان کانفرنسوں اور المجمنوں کے انتظامات کے متعلق اسلام بیہ تعلیم دیتا ہے۔ اول جب اس قتم کی کوئی مجلس ہو تو چاہئے کہ سب لوگ اس امرکو یہ نظرر کھیں کہ اس جگہ پر بہت سے لوگ جمع ہوں گے اور ایسی جگہوں میں کثرتِ انفاس ہے بُو پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم اور نہ بڑھا نمیں وہ کو گی یہ بو دار چیز کھا کر جس ہے منہ میں ہے بُو آنے لگتی ہو جیسے بیا زلسن و غیرہ یا حقہ اور سگریٹ وغیرہ کی قشم کی چیزیں استعمال کر کے نہ جائمیں ۳ باتی ساتھیوں کو تنکیف نہ ہو۔ دو سرے ایسے موقع پر خوب صفائی کرکے اور نماد ھو کراور اگر ہو سکے تو خوشبو لگا کر جانا چاہیے تاکہ طبیعت میں نشاط پیدا ہواور ہواصاف ہو۔

تیسرے مجلس کا حلقہ بڑا بنا کر بیٹھیں تا ایک دوسرے کے تنقّ سے لوگ تکلیف نہ ٹھائس۔

چویتے میہ کہ جس کو کوئی متعدی مرض ہووہ ان جنگوں میں نہ جائے جن میں لوگ جمع ہوتے بین کیو نکہ اس طرح ان لوگوں کو اس مرض کے گئے کا خطرہ ہو تاہے، اس تھم کی اس قدر تا کید ہے کہ حضرت عمرنے ایک کو ڑھی کو جج بیت اللہ ہے روک دیا اور کہا کہ اسپنے گھرمیں زیادہ بیٹھا کرو اختلاط کی جنگوں میں نہ جایا کرو تا کہ لوگوں کو تیاری نہ گئے۔

پانچویں جب کوئی مخض کلام کرنے کے لئے کھڑا ہو تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کی طرف منہ کرکے تو جہ سے کلام سنیں اور اس کی بات کو قطع نہ کریں اور دور ان تقریبیٹیں شور نہ کریں خواہ وہ کس قدر رہی طبیعت کے برخلاف کیوں نہ ہو۔

چھٹے میہ کہ جب بولیں آ ہنتگی اور و قار ہے بولیں۔ ایسی طرز پر کلام نہ کریں کہ لوگ سمجھ ہی نکد

> ۔ ساقویں میہ کہ جب مجلس میں کوئی اور هخص آ جائے تو اس کے لئے جگہ بنادیں۔

آٹھویں میہ کہ اگر کمی مخص کو کوئی ضرورت پیش آجائے تو وہ اجازت لے کر جائے بلا اجازت صدر دوباں سے ہاہرنہ نگلے۔

نویں میہ کہ جب کوئی فخص عارضی طور پر جائے اور پھراس کے واپس آنے کاار ادہ ہو تواس کی جگہ پر کوئی اور نہ بیٹھے۔

د سویں سے کہ وہ مخض جو آس پاس ہیٹھے ہوں اور سے معلوم ہو کہ سے کی غرض سے پاس ہیٹھے ہیں تو خواہ ان کے درمیان کو کی جگہ خالی بھی ہووہاں نہ بیٹھے۔

گیار هویں میہ کہ جس مجلس میں تین آدی ہوں وہ ایس حالت میں آپس میں کلام نہ کریں کہ تیسرے آدی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو کہ میہ شاید میرے متعلق بات کرتے ہیں۔ بار هویں ہے کہ کلام تر تیب سے کریں یکد م باتیں شروع نہ کریں۔ تیرهویں ہے کہ جب کلام شروع کریں صدر رکو نخاطب کریں۔

یر و را میں یہ کہ بہ ب سام مرون کریں صدار ہو فاظب کریں۔

یہ مختفر نفتشہ ان تمدنی احکام کا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جارے سامنے پیش کیا

ہے یا آپ مسیح بتائے ہوئے اصول کے مطابق جم نے اسلامی تعلیم سے اخذ کیا ہے پس میہ سپا

اسلامی تمدنی نفتشہ ہے اور ساتھ ہی خالص احمدی نفتشہ ہے۔ اہل زندگی کے متعلق اسلامی تمدنی

احکام بیان کر چکنے کے بعد اب میں ان احکام کو بیان کر تا ہوں جو اسلام نے حکومت اور رعایا کے

تعلقات یا امراء اور غرباء کے تعلقات کے متعلق بیان فرائے ہیں۔

## ترن کی دو سری قشم لینی حکومت اور رعایا ' امیراور غریب کے متعلق احکام

جب میں سے کتا ہوں کہ امیراور غریب تو میری مراد اس سے وہ فاقہ زدہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کے صدقہ اور احمان پر کیلتے ہیں بلکہ اس سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو اس قدر سرمایہ نہیں رکھتے کہ بنی نوع انسان کے سمی حصہ کوا پناماتحت بناکر رکھ سکیس اور میں نے امیراور غریب کے الفاظ جان بو جھ کر چُخے ہیں اس لئے کہ جو مضمون میں آگے بیان کرنے لگا ہوں وہ انہی ناموں سے اچھی طرح بیان ہو سکتا ہے۔

اس ہیڈنگ کے ماقحت سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام حکومت کی کیا تعریف کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے بزدیک حکومت اس نیابتی فرد کانام ہے جس کو اوگ اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق نمیں اور سوائے نیابتی حکومت کے اسلام اور کسی حکومت کا قائل نمیں ۔ قرآن کریم نے اس مفہوم کو ایک نمایت ہی عجیب لفظ کے ساتھ اداکیا ہے اور وہ لفظ مانت ہے۔ قرآن کریم حکومت کو امانت کتا ہے بیٹی وہ افتیا راوگوں نے کسی محض کو دیا ہونہ وہ جواس نے خود پیداکیا ہویا بطور ور شدے اس کو مل کیا ہو۔ یہ ایک لفظ ہی اسلامی حکومت کی تمام

قرآن کریم میں عکومت کاذ کر بادشاہ ہے شروع کر کے رعایا کی طرف نہیں چلایا گیا بلکہ ملک

کے لوگوں سے شروع کرکے حاکم کی طرف لے جایا گیا ہے۔ میرے نزدیک اس کا پورا لطف حاصل نہیں ہو گاجب تک میں اس آیت کوئی چیں نہ کردوں جس میں اسلامی حکومت اور اس کی فرائل کے فرائض کو نمایت ہی مختصر لیکن محیط الفاظ میں بیان کیا گیا ہے انڈ تعالی فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهُ عِیماً مَانُورِکُمُ اَنْ شَوْتُدُمُ اَلِا اَنْ اَلْلَهُ عِیماً اللّٰهُ عِیماً اللّٰهُ عِیماً اللّٰهُ عِیماً اللّٰهُ عِیماً اِنَّ اللّٰهُ عِیماً اللّٰهُ عِیما اللّٰهُ عَلَیما اللّٰہُ عِیما اللّٰہُ عَلَیما اللّٰہُ عَلَیما اللّٰہُ عَلَیما اللّٰہُ عَلَیما اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عِیما اللّٰہُ عَلَیما اللّٰہُ عَلَیْما اللّٰہُ عِلَا اللّٰہُ عَلَیْما اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عِلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

اس آیت میں پہلے تو عامنۃ الناس کو مخاطب کیا ہے کہ حاکم بنانا تمہارے افقیار میں ہے تمہارے سوااور کوئی فخص حاکم بنانے کا مجاز نہیں گویا ور نئے کے ذریعہ سے کوئی فخص حاکم نہیں بن سکتا۔ کسی فخص کو حق نہیں کہ محض کسی کا بیٹا ہونے کے سبب سے لوگوں کی گر دنوں پر حکومتوں کا جؤا رکھے۔ دو سراا مربع بتایا کہ بیہ حکومت کے حقوق ایک قیمتی چیز ہیں جس طرح کہ امانت قیمتی ہوتی ہے پس کسی ایسے فخص کے سپر دنہ کرنا جو اس کے قابل نہ ہو بلکہ ای مختص کے سرد کرنا جو دیا نمتہ ارک ہے اس امانت کو محفوظ ارکھے۔

تیرا تھی یہ دیا ہے کہ چو نکد حکومت کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ ان حقوق کو کسی فخف کے پر د کر دینے کا ٹام ہے جن کو بوجہ بہت سے لوگوں کے اشتراک کے لوگ فرد اُ فرد اُ ادا نہیں کر سکتے اس لئے اس کو امانت خیال کرنا چاہئے کیونکہ وہ حقوق و فرائض جن کے مجموعے کا نام حکومت ہے کی خاص فحض کی مکلیت نہیں یہ دیثیت مجموعی جماعت ان کی مالک ہے۔

ہم ما کم کویہ دیا گیا ہے کہ جو پکھے تم کو دیا جاتا ہے وہ چو نکہ ابطور امانت کے ہے اس کو اس چو تفاقکم حاکم کویہ دیا گیا ہے کہ جو پکھے تم کو دیا جاتا ہے وہ چو نکہ ابطور امانت کے ہے اس کو اس طرح محفوظ پلا خراب یا جاہ کرنے کے اپنی موت کے وقت واپس دینا ہو گا کھ اس حق میں حفاظت اور اہل ملک کے حقوق کی تگرائی رکھنی ہوگی اور یہ تمہار ااختیار نہ ہوگا کہ اس حق میں کوئی نقصان کردو۔

پانچواں امراس آیت ہے بیہ نکلائے کہ دکام کو چاہئے کہ دوران حکومت میں لوگوں کے حقوق کو پوری طرح اواکریں اور کسی متم کافساد پیدانہ کریں۔ اس آیت ہے بیہ محکوم ہو تا ہے کہ مسلمان اس معاملہ میں کزوری د کھائیں گے اور دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی گھر پاوشاہت کی طرف رجوع کریں گے عمر فرماتا ہے کہ جو نفیحت ہم نے کی ہے کہ ورافت کی پادشاہت کے قریب بھی نہ جاؤ بلکہ انتخاب کے ساتھ بھترین دماغوں کو حکومت کے لئے نتخب کیا کرو۔ وہی انچھی اور مغیدہے اور اللہ تعالیٰ شنے والا دیکھنے والا ہے بعنی دنیا کی مصیبتوں کو دیکھ کر اور ان کی دعاؤں کو من کرہم نے بیہ طریق حکومت تم کو بتایا ہے ابس اس کی ناقد ری اور ناشکری نہ کرنا۔

نہ کورہ بالا آیت ہے یہ تو واضح ہوگیا کہ اسلامی حکومت انتخابی ہوتی ہے اور ساتھ ہی نیا بق مجمی - لینن میر سمجھاجا تا ہے کہ بادشاہ ملک کے لوگوں کا ان کی مجموعی منیت میں نہ بحیثیت افراد تائب ہے مگراب میں اسلامی حکومت کا ایک مختفر نعشہ تھینچ دیتا ہوں جس ہے اس کے تمام پہلو ذہن میں مستحضد ہو سکیں۔

اسلام کا بیر حکم ہے کہ مسلمان مل کرایک ایسے کھخس کو جسے وہ اس کام کے لا کق سمجھیں منتخب کریں کہ وہ حکومت کی ہاگ اپنے ہاتھ میں لے۔ اس فخص کا انتخاب مغربی ممالک کے یریذیڈ نٹوں کی طرح چند سال کے لئے نہیں ہو تا بلکہ ساری عمرکے لئے ہو تا ہے اور اس انتخاب کے بعد پھراللہ تعالیٰ ہی اس کو اس منصب ہے برخواست کر سکتا ہے بینی اے وفات وے کر۔ اس مخض کے ہاتھ میں تمام وہ طاقتیں اور افتلیارات ہوتے ہیں جو حکومت کو حاصل ہوتے ہیں گراس مخض کافرض ہو تاہے کہ اپنی ساری عمر کو ملک کی بہتری کے لئے صرف کروے نہ کہ اپنی بڑائی کے حصول کے لئے۔اس کاحق بیت المال پر سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ اپنے ملک کی ضروریات پر صرف کرے اپنے لئے وہ آپ گذارہ مقرر نہیں کر سکتا بلکہ ضروری ہے کہ مىلمانوں كى مجلس شورى اس كے لئے گذارہ مقرر كرے۔اس كافرض ہے كہ ايك مجلس شورى کے ذرایعہ سے ملک کی عام رائے کو معلوم کر تا رہے اور جب ضرو رت ہو عام اعلان کرکے تمام افراد سے ان کی رائے وریافت کرے تاکہ اگر کمی وقت ملک کے نمائندوں اور ملک کی عام رائے کی مخالفت ہوجائے تو ملک کی عام رائے کاعلم ہوسکے۔اس سے امید کی جاتی ہے کہ کثرت رائے کا حترام کرے لیکن چو نکہ بیہ ہرفتم کی ساسی جنبہ داری ہے بالا ہو چکاہے اور حکومت میں اس کو ذاتی کوئی فائدہ نہیں اس لئے اس کی رائے کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ بالکل بے تعصب ہوگی اور محض ملک وملت کافائدہ اسے مد نظر ہو گااور اس لئے بھی کہ ملک کی عام رائے کانائب نے کے سبب سے یہ ایمان لایا جاتا ہے اور اسلام وعدہ کرتا ہے کہ اسے خد اتعالیٰ کی طرف سے

خاص فھرت حاصل ہوگی ہیں اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ کی خاص ضرورت ہے جو نمایت
اہم ہو مشیر کاروں کی کشرت رائے کے فیصلہ کو رد کردے تو وہ ایساکر سکتا ہے۔ لیں وہ خو د مختار ہے
ان معنوں میں کہ وہ شورئی کے فیصلہ کو مسترد کر سکتا ہے اور وہ پابند ہے ان معنوں میں کہ وہ اسلام
کے مقرر کر دہ نظام کے باتحت ہے جے بدلنے کا اے اختیار نہیں اور وہ مجبور ہے اس پر کہ بغیر
مشورہ کے کوئی فیصلہ نہ کرے اور اس پر کہ حکومت کو مور وٹی ہونے ہے بچائے اور وہ مختب ہے
مقر رکر دہ نظام کے مقد نہ کرے اور اس پر کہ حکومت کو مور وٹی ہونے ہے بچائے اور وہ مختب کہ ان معنوں میں کہ اس کو اپنی معمولی ضرورت کے اہم امور میں
ان معنوں میں کہ اس ہے امریہ کی جاتی ہے کہ موائے کی غیر معمولی ضرورت کے اہم امور میں
کشرت رائے کے خلاف نہ جائے اور رہے کہ اس کو اپنی ذات کے لئے بیت المال پر کوئی تصرف نہ
ہو اور وہ آسانی طاقت رکھتا ہے ان معنوں میں کہ اس کو علیجہ دہ نہیں کیا جاسکتا اور رہے کہ خد اتعالی

ان اصول کے علاوہ باتی تفاصیل شور کی کے انتخاب اور گور زوں کے انتخاب کے متعلق مخروریات وقت کا کھاظ رکھتے ہوئے اسلام نے جان بوجھ کر چھوڑ دی ہیں تا کہ انسانی وہاغ کو خروعات میں اپنے طور پر غور کرنے اور ترقی کرنے کاموقع سلے جو خودانسانی عقل کے ارتفاء کے لئے ضروری امرہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اے مسلمانو! ہر ایک تفسیل رسول سے نہ نوچھا کرو<sup>777</sup> کیو تکہ بعض باتیں خداقتائی خودچھوڑ دیتا ہے تا تہمارے اجتماد کے لئے بھی ایک میدان باتی رہے اگر سب باتیں قرآن ہی بتادے اور تساری وہائی ترقی کے لئے کوئی میدان ایک میدان باتی رہے اگر سب باتیں قرآن ہی بتادے اور تساری وہائی ترقی کے لئے کوئی میدان نہ چھوڑ کے تو یہ امر مرتم کو تکلیف اور دکھ میں ڈالنے کاموجب ہوگا اور تہماری ترقیات کے لئے

بے ٹک حکومتوں کے اور طریق مجمی دنیا میں موجود ہیں لیکن ہراک شخص جو اسلامی طریق کے محت پر غور کرے گاس کو تشلیم کرنا ہو گا کہ اس ہے بمتراور کوئی طریق نہیں۔ اس طریق میں ایک طرف تو بمترین نیانگ خات کو مت شامل ہے اور دو سرے اس کو پارٹی فیلنگز ہے بھی بالکل بالا کردیا گیا ہے کیو نکسہ اسلامی حاکم کسی خاص پارٹی کی مد دیا نصرے کامختاج نہیں ہوتا۔ پس وہ صرف بالا کردیا گیا ہے کہ نظر رکھتا ہے۔ عمر بھر کے لئے مقرر ہونے کے سب ہے بہترین وہ ماغ نا قابل عمل اور متروک نہیں کئے جاتے بلکہ ملک کاا کیا۔ یک فخص آخر تحت کے ملک کی خدمت میں لگار ہتا ہے۔ متروک نہیں کئے جاتے بلکہ ملک کاا کیا۔ ایک فخض آخر تنک ملک کی خدمت میں لگار ہتا ہے۔ گور زوں کا اختال عمر اس میں بھی لوگوں کی عام رائے کا خیال گور زوں کا اختال گار دارے کا خیال

ر کھنا ضرو ری سمجھاگیا ہے۔ ہم لوگوں کے نزدیک بی طریق حکومت حقیق ہے اور ہم امید کرتے میں کہ جوں جوں بو گ احمدیت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اپنی مرضی ہے پلاکی جر کے خود اس طریق حکومت کی عمد گی کو تشلیم کرلیں گے اور باد شاہ بھی ملک کے فائدہ کوید نظرر کھتے ہوئے اپنے موروثی حقوق کو خوثی ہے ترک کردیں گے اور اپنے حق کو اس حد تک محدود رکھیں گے جس حدیش کہ ملک کے دو مرے افراد کے حقوق محدود کئے ہیں۔

چو نکد حضرت میچ موعووعلیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے صرف روحانی خلافت و کیر جیجا تھا اس
لئے آئندہ جہاں تک ہوسکے آپ کی خلافت اس وقت بھی جب کہ بادشاہتیں اس غد ہب میں
داخل ہوں گی سیاسیات سے بالار بہنا چاہتی ہے۔ وہ لیگ آف نیشنز کا اصلی کام سرانجام و گی اور
عظف ممالک کے نمائندوں سے مل کر ملکی تعلقات کو درست رکھنے کی کو حشش کرے گی اور خود
غذہی اطلق تحد فی اور علمی ترتی اوراصلاح کی طرف متوجہ رہے گی تاکہ بچھلے زمانہ کی طرح اس
کی توجہ کو سیاست ہی اپنی طرف تھینج نہ لے اور دین واخلاق کے اہم امور بالکل نظراندازنہ
ہوجائیں۔

جب میں نے کہا جہاں تک ہوسکے تو میرا میہ مطلب ہے کہ اگر عارضی طور پر کسی ملک کے لوگ کسی مشکل کے رفع کرنے کے لئے استداد کریں تو ان کے ملک کا انتظام نیا بتاً خلافت روحانی کراسکتی ہے گلرا پیے انتظام کو کم ہے کم عرصہ تک محدود رکھاجانا ضروری ہوگا۔

## حقوق و فرا ئض حكومت اسلامي

اسلامی حکومت کی شکل بیان کرنے کے بعد اب میں ان حقوق کو بیان کر تا ہوں جو اسلام حکومت کو دیتا ہے اور ان فرا کفن کو بھی جو اسلام حکومت پر عائد کر تا ہے۔

سب سے پہلا فرض جو اسلام حکومت پر مقرر کرتا ہے یہ ہے کہ حکومت رعایا کے نوائد اور منافع اور منافع

وَمَسَعُونَ كُن عَنْ رَعِيتِ ٢٣٦ م میں ہے ہرا یک مثل گذریے کے ہے اور ان لوگوں یا چیزوں کے متعلق پورا ڈسر دارہ ہواس کے سرد کئے جیں بادشاہ کے سردایک جماعت کی گئے ہے اور وہ اس اور وہ ان کا ہمر طرح ذمد دار اور جوابدہ ہے اور ہر مرد کے سرد ایک خاندان ہے اور وہ اس خاندان کا ذمہ دار اور جوابدہ ہے اور وہ اس کی ذمہ دار اور جوابدہ ہے اور ٹورت کے سرداولاد کی تربیت اور گھر کی تفاظت ہے اور وہ اس کی ذمہ دار اور جوابدہ ہے اور ٹوکر کے سرداس کے آقا کی جائداد اور مال ہے اور وہ اس کا ذمہ دار اور جوابدہ ہے۔

اس تھم ہے فاہر ہے کہ اسلام نے بادشاہ کو مثل گذریے کے قرار دیا ہے جس کے پرو مالک ایک ربو ٹرکر تا ہے ہی جس طرح اس کا فرض ہو تا ہے کہ دہ اسے بھرنے اور پراگندہ نہ ہونے دے 'بھیڑیے کے حملہ سے بچاہے' اس کی صحت کا خیال رکھے' مکان کا خیال رکھے ' غرض ہر قتم کی ضرور توں کا خیال رکھے اس طرح حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ اسیخ علاقہ کے لوگوں کو تفرقہ اور فعاد اور ایک دو سرے کے خلاف ظلم اور بیرونی حملوں سے بچاہے اور ان کی تمام ضروریات کا فکر رکھے خواہ وہ علوم کے متعلق ہوں' خواہ تربیت کے 'خواہ خوراک کے 'خواہ رہائش کے 'خواہ صحت کے 'خواہ اور کمی متم کی ہوں۔

یہ تعلیم توعام ہے اس کے علاوہ تغصیلی قرائفش یہ ہیں کہ اسلامی عکومت اس امری ذمہ وار رکھی گئی ہے کہ وہ ہرایک مختص کے لئے خوراک لباس اور مکان میا کرے۔ یہ اوٹی ہے اوٹی ضروریات ہیں جن کا پورا کرنا محکومت کے ذمہ ہے کیونکہ اس کے بغیرہ چیزی جس کی حفاظت اس کے سپردگی گئی ہے ذندہ نہیں رہ سکتی۔ مکان اور خوراک کے بغیر جسمانی ذندگی محال ہے اور لباس کے بغیرا ظاتی اور تدنی زندگی محال ہے۔

ب میں سیر میں کو میں پہلے بیان کر چکاہوں ان کاجو مفہوم مسلمانوں نے سمجھااور جس طرح اصولی احکام جن کو میں پہلے بیان کر چکاہوں ان کاجو مفہوم مسلمانوں سے اچھی طرح سمجھ میں ان پر تفصیلی ضروریات کے مطابق عمل کیا وہ میرے نزدیک مثالوں سے اچھی طرح سمجھ میں آمائے گا۔

میں نے بتایا ہے کہ انسانی ضروریات کا ان لوگوں کے لئے مہیا کرنا جو ان کو مہیا نہیں کر سکتے اسلامی عکومت کا فرض ہے اس کے متعلق حضرت عمر کا ایک واقعہ نمایت ہی مؤثر اور کاشف حقیقت ہے۔ایک وفعہ حضرت عمر خلیفہ ٹانی باہر مجتس کر رہے تنے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں جدینہ دار الخلافہ ہے تین میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں مرار نامی ہے وہاں دیکھا کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آرہی ہے او هر گئے تو دیکھا ایک عورت پچھ پارہی ہے اور دو تین پچے

رو رہے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ دو تین وقت کا فاقد ہے کھانے کو پکھ

پاس شیں پچے بہت بیتا ہوئے تو فالی ہڈیا چڑ ھاری تا یہ بہل جا کیں اور سوجا کیں۔ حضرت عرق 
سے بات من کر فور آ مدینہ کی طرف واپس آئے آٹا 'گھی 'گوشت اور کمجو ریس لیں اور ایک بوری

میں ڈال کراپنے خاوم ہے کہا کہ میری پٹیٹے پر رکھ دے۔ اس نے کماحضور میں جو موجو د ہوں میں

میں ڈال کراپنے خاوم ہے کہا کہ میری پٹیٹے پر رکھ دے۔ اس نے کماحضور میں جو موجو د ہوں میں

افحالیتا ہوں آپ نے جو اب دیا ہے شک تم اس کو قوا ٹھا کر لے چلو کے گر تیا مت کے دن میرا بوجھ

کو تابی ہوئی ہے اس لیے اس کا کفارہ یمی ہے کہ میں خود اٹھا کریا ابراب لے جاؤں اور ان کے

گو تابی ہوئی ہے اس لیے اس کا کفارہ یمی ہے کہ میں خود اٹھا کریا ابراب لے جاؤں اور ان کے
گو بینچاؤں۔

چونکہ سارے ملک کی خبرملتی مشکل ہوتی ہے اس لئے اسلامی حکومت میں بید انتظام ہوتا تھا کہ سب ملک کی مردم شاری کی جاتی تھی اور پیدائش اور موت کے رجنر مقرر کئے گئے تھے اور ان کی غرض آ بکل کی حکومتوں کی طرح حکومت کے خزانوں کا بھرنا نسیں بلکہ خزانوں کا خالی کرنا ہوتی تھی۔ ان رجنروں کے ذریعے سے ملک کی عام حالت معلوم ہوتی رہتی تھی اور جو لوگ مختاج ہوتے ان کی اردکی جاتی۔

مگراسلام جہاں غرباء کی خبر گیری کا تھم دیتا ہے وہاں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں مستی ادر کا بلی کو بھی مثاتا ہے۔ ان وظائف کی میہ غرض نہ تھی کہ لوگ کام چھو ڈبیٹیس بلکہ صرف مجبوروں کو بدو خلائف دینے جائے تھے ورنہ سوال سے لوگوں کو رو کا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عجو رون کو بیا کا لیک سائل دیکھااس کی جھولی آئے ہے بھری ہوئی تھی آپ نے اس سے آٹالیکراونٹوں کے آگے ڈالل دیا اور فرمایا اب مانگ ۔ ۲۳۸ ۔ ای طرح سے ٹابت ہے کہ سوالیوں کو کام کرنے پر مجبولی آتا ہے۔ جو رکیاجا تھا۔

دو سرافرض حکومت کاعدل کا قائم کرنا ہے۔ حکومت کاکام ہے کہ قضاء کا اعلیٰ درجہ کا انتظام کرے اسلام نے اس کا خاص طور پر تھم دیا ہے اور قضاء کے لئے یہ ادکام مقرر کئے ہیں کہ دہ مکی کی رعایت نہ کریں ' رشوت نہ لیس' ان کے پاس کوئی سفارش نہ کی جائے اور نہ وہ سفارش کو تبول کریں ' شمادت اور ثبوت پر مقدمہ کا فیصلہ کریں ' شمادت اور ثبوت مد کی سے طلب کریں ورنہ مدعاعلیہ سے فتم لیس' شمادت کے موقع پر دکھے لیس کہ شمادت وسینے والے لوگ اللہ تقداور معتبر ہیں جھوٹے اور اوباش نمیں ہیں۔ قاضیوں کے متعلق تھم دیا کہ وہ لاکق اور کام کے قابل موں قاضیوں کے فیصلہ کے متعلق ہے جو مقاشی غلطی کر سکتا ہے تگرچو نکہ ٹی ماہین اختافات کا فیصلہ انسانوں نے ہی کرنا ہے جو غلطی ہے پاک نمیں ہیں اور چو نکہ اگر جھڑا کی جگہ پر جاکر ختم نہ ہو تو نساد بڑھتا ہے اس لئے قاضوں کے فیصلہ کو سب فریق کو تبول کرنا ہو گا خواہ اس کو خلط ما نمیں یا صبح ۔ اور جو شخص اس امر میں چون و چرا کرے اور قضاء کے فیصلہ کی ہتک کرے وہ ہر گڑا کیک مسلم شہری نہ سمجھا جائے کیو نکہ وہ نظام سلسلہ کو در ہم پر ہم کرتا ہے ۔ کمزوروں اور ناسمجھوں کو اپنے حقوق کے سمجھنے میں مدو دینے کے لئے مفتیوں کا ایک سلسلہ جاری کیا جو تانون کے واقف اپنی مقرد کر سکتی ہے اسپنے طور پر کوئی شخص مفتی ہوں گر شرط ہے رکھی کہ یہ مفتی صرف حکومت ہی مقرد کر سکتی ہے اسپنے طور پر کوئی شخص مفتی

ان فیصلوں کا اجراء حکومت کے اختیار میں رکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان سے اجراء میں رحم یا لخاظ ہے کام نہ لیا جائے خواہ کوئی بڑا آدی ہو خواہ چھوٹا۔ حتی کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر میری بٹی چوری کرے تو میں اس کو بھی سزا دینے سے درینج نہیں کروں گا ۳۳۹۔ حضرت عرشے اپنے لڑکے کوا یک جرم میں خودا پنے ہاتھ سے کو ڈے لگائے۔ ۳۳۰۔

ایک فرض حکومت کامیہ مقرر کیا گیا ہے کہ ملک کی عزت اور آ ذادی کی حفاظت کرے قر آن میں اللہ تعالی فرما تا ہے اے مسلمانو! سرحدوں پر ہمیشہ مضبوط چوکیاں بنائے رکھو ا<sup>۳۳</sup>۔ جو دو سری حکومتوں کے مقابلہ میں ملک کی حفاظت کریں اور امن اور جنگ میں برا براستقلال ہے اس امرکا لقمۃ کرو۔

ایک فرض محومت کاحفظانِ صحت کاخیال ہے چنانچہ راستوں اور پلک جگہوں وغیرہ کی صفائی کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالی رسول کریم اللہ لظائیۃ کو تحکم دیتا ہے والتہ جُنو کا اُلْمَ جُن کُناهُ جُن کُناهُ کُناهُ کُنام کا فرائد کا اور جسمانی صفائی کا خیال رکھنے کے گندگی اور خلاطت کو عام طور پر دور کر میں اللہ اللہ کی عکومت کا فرض ہے کہ پیک صفائی کا خیال رکھے۔ رسول کریم اللہ اللہ بیشہ صحابہ کو مقرر فرماتے تھے کہ وہ آوارہ کوں کو مارویں کا ان کے جنون کی وجہ سے لوگوں کو نقصان نہ بہنچے۔ مسلم۔

ایک فرض اسلامی حکومت کاب ہے کہ وہ ملک کی تعلیم کا نظام کرے اللہ تعالی نے قرآن کر میں سول کرمی اللہ تعالی نے قرآن کرم میں رسول کرم اللہ لائے کے فرض میں سے ایک فرض آعیم مقرر فرمایا ہے فرما کا ہے

و پیملِقهم الکِتِت کو الْحِیکنَة میسال احکام ضروریه اور ان کی عکست کا سخعانا اس رسول کا کام بست کی سخیف کو آن کریم میں علم بیت علم علام بیت کی میں علم بیت علم علم بیت علم علم بیت علم علم بیت علم بیت علم بیت علم علم بیت علم بیت علم بیت علم بیت بیت کاریخ ،علم الا علاق ،علم طب علم حیوانات و غیرہ کاذکر ہے اور ان کی طرف تو جد دلائی ہے بیس کتاب کے سلسانے میں ان علوم کی طرف بھی تو جد دلائی میں ہی سول کریم بیت میں ان علم بیت میں ان علم بیت میں ہیت ہوئے میں ہیت ہیت ہیت ہوئے آپ کے ان کی سلسان پر علم پڑھنا فرض ہے اور آپ میشد اس امرکا خیال رکھتے تھے۔ بدر میں جو پڑھے کھے لوگ قید ہوئے آپ کے ان کی کے مسلم کی کو چو کا تی ہوئے آپ کے ان کا کے معاہدہ کیا کہ بجائے روپیا دے کر آز اد ہوئے کے وہ مسلمان بیس کو چو ھائیں۔

ا یک فرض حکومت اسلام کامیہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی مد د کرے جو پیشہ توجائے ہیں لیکن ان کے پاس کام کرنے کو روپیہ نہیں۔ چنانچہ قر آن کریم میں اسلامی بیت المال میں سے ایک حصہ ایسے لوگوں کے لئے مقرر کیا ہواہے۔

ایک فرض میہ ہے کہ وہ اند رونی امن کو قائم رکھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسلامی عکومت کا فرض مقرر کرتا ہے کہ وہ امن کو قائم رکھے اور سخت فدمت ان او گوں کی بیان کرتا ہے جو لوگ فساد کرتے میں اور فرماتا ہے کہ ایسے حاکم جن کی غفلت یا ظلم ہے فساد پھیلا ہے خد اتعالیٰ کے حضور میں سخت مجرم میں رسول کریم لیں کھی نے اسلامی حکومت کا یہ نفشہ کھینچا ہے کہ ایک عورت اکملی سینکڑوں میل کا سفر کرتی چلی جائے اور اس کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ ۲۳۲۔

ایک فرض اس کامیہ مقرر کیا گیاہے کہ وہ ملک کی خوراک کا انتظام رکھے ابتدائی طفاء کے زمانہ میں اس امرکا خاص خیال رکھاجا تا تھااور طفاء خود خوراک کے جمع رکھنے کا تو پڑ کرتے تھے اور جب غلہ کی کمی ہوتی تھی تو ہر محض کے لئے پرچی جاری کرتے تھے جس کے ذریعہ ہے وہ سمرکاری سٹوروں میں سے غلہ خرید سکے تا ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ زیادہ غلہ جمع کرلیں اور باتی محروم رہیں۔

ا یک فرض مید مقرر کیا ہے کہ راستوں کی درستی کا خیال رکھیں تا کہ سفروں اور اِدھر سے اُدھر جانے میں آسانی ہوچنانچہ ابتدائی زمانہ اسلام میں جبکہ گاڑیاں نہیں تھیں صرف پیدل چلتے تنے میہ حکم تھاکہ راستے کم سے کم میں فٹ چو ڈے بنائے جائیں گریہ ایک اصول بتایا گیا ہے کہ راستے چو ڈے رکھوانے چاہئیں اِس زمانہ میں چو نکہ گاڑیاں اور موٹریں بکٹرت چلتی ہیں اس لئے آجکل ای نبست سے راستوں کو زیادہ چو ڈار کھوانا ضروری ہوگا۔ ا یک میہ فرض مقرر کیا ہے کہ بادشاہ ملک کے اخلاق کی گرانی رکھے اور تعلیم و تربیت ۔ ذ ربیہ ہے ملک کی اخلاقی حالت کوا چھاکر تارہے اور خراب نہ ہونے دے۔

بالآ خرا یک به فرض اسلام نے حکومت کا رکھا ہے کہ میز کیٹیمیثہ لوگوں کو بلند کرے او نچا کرے بینی ان کی ہرفتم کی ترقی کو یہ نظرر کھے اس عام تھم میں تمام َ زمانوں کی ضرو ربوّں کو شال

کرلیا ہے جو علوم جدیدہ بھی معلوم ہوں ان کو ملک میں رائج کرنا اور تحقیق و تجنس کی طرف لوگوں کو مائل کرنا جو ترنی سوالات نئے پیدا ہوں ان کو شریعت کے دائرہ کے اند رحل کرنا میہ

اسلای حکومت کا فرض ہے۔

حکومت کے ان فرائض کے مقابلہ پر رعایا کے بھی اسلام نے فرائض رعایا کے فرائض مقرر کئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ رعایا کے لوگ اپنی حکومت کے خیرخواہ ر ہیں' اس سے تعاون کریں اور اس کے احکام کی پوری طرح فرما نبروار کی کریں خواہ دہ ان کے منٹاء کے مخالف ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر شریعت نے اسلامی حاکم کو سیاستًا گو ایک فوقیت دی ہے بحثیت انسان اس کو کوئی علیحدہ رتبہ نہیں دیا۔ اس کو بیہ حق ہے کہ ملک کی بمتری کے لئے بعد مثورہ کے احکام جاری کرے گراس کا بیر حق نہیں کہ ذاتی طور پر لوگوں پر حکومت کرے ملکہ اگر ذاتی معاملات میں خلیفہ او رکسی کمخص کا جھڑا ہو جائے مثلاً نہی مالی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اے ای طرح عدالت ہے اپنافیصلہ کرا ناہو گاجس طرح دو سرے لوگ فیصلہ کراتے ہیں اور اس کوکوئی خاص رعائت حاصل نہ ہوگی۔ حضرت عمر ؓ خلیفہ ٹانی کا ایک دفعہ ایک بھگڑا ابی بن کعب ؓ ہے ہو گیا تھا۔ قاضی کے پاس معالمہ پیش ہوا۔ انہوں نے حضرت عمر " کو بلوایا اور آپ کے آنے یرا بی جگہ ادب سے چھوڑی۔ حضرت عمر" فریق مخالف کے پاس جانبتھے اور قاضی سے فرمایا کہ بیر پہلی بے انصانی ہے جو آپ نے کی ہے اِس وقت مجھ میں اور میرے فریق مخالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے تھا<sup>ے ہیں۔</sup> گریہ و عادی انہی امور کے متعلق چل کتے ہیں جو خلافت کے کام سے

عليجده جول-اسلام سے پہلے آ قا اور ملازم کی حیثیت ایک بادشاہ اور آ قااو رملاز مین کے تعلقات رعایا کی حیثیت ہی سمجی جاتی تھی اور اِس وقت بھی باوجود خیال کے بدل جانے کے عملاً میں نظارہ ہمیں نظر آتا ہے تگراسلام اس کاعلاج ہمیں بتاتا ہے۔وہ بیر اصول قائم کرتا ہے کہ ایک آقاجس طرح ردیبہ دیتا ہے ای طرح ایک نوکراپنا وقت اور اپنے

جان دیتا ہے اس لئے لوگوں کاحق نہیں کہ وہ ان سے جابر باد شاہوں اسلام نے باد شاہوں کے ان حقوق کو بھی منسوخ کر دیا جوعاد تااور ریمان کو حاصل تھے لؤ کھر آ قا اور ملا زم کے ان غیرمنصفانہ تعلقات کووہ کب جائز رکھ سکتا تھا جو اسلام ہے پہلے دنیا میں قائم تھے۔ چنانچہ اسلام ہمیں تھم دیتا ہے کہ آ قااپنے ملازم کو گالی نہ دے اور نہ مارے بلکہ ملازم تو الگ رہاغلام کے متعلق بھی اسلام بھی حکم دیتا ہے کہ نہ اس کو گالی دی جائے اور نہ مارا جائے (اس جگہ حضمناً میں اس ا مرکابیان کر دینا ضروری سجھتا ہوں کہ اسلامی ا دکام غلامی کے متعلق بھی لوگول کو سخت غلط فنمی ہے۔ اسلام اس طرح غلامی کو جائز نہیں قرار دیتا جس طرح کہ دو سر۔ ندا بہب جائز قرار دیتے ہیں۔ اسلامی احکام کی رُوے کسی قوم میں سے غلام بنانا صرف اسی وقت جائز ہوتا ہے (۱) جبکہ وہ اس لئے کسی دو سری قوم ہے لڑے کہ اس سے جبراً اس کاند ہب چُھڑا دے (۲) جبکہ وہ لوگ جن کو غلام بنایا گیا ہو عملًا اپنی ظالمانہ اور خلاف انسانیت جنگ میں شامل ہوں (۳) جبکہ وہ لوگ جن کو خلام بنایا گیاہواس مظلوم قوم کاجس سے وہ اس کی جان ہے پیار ی چیز ند ہب چھڑا نا چاہتے تھے خرچ جنگ اوا کرنے کے لئے تیار نہ ہوں۔ اگریہ باتیں نہ ہوں یعنی جنگ دنیاوی ہویا وہ محض جس کو غلام بنایا گیاہے جنگ میں شامل نہ ہویا جنگ میں تو شامل ہو مگر خرج جنگ میں سے اپناحصہ ادا کرنے کے لئے تیار ہو تو ایسے مخص کوغلام بنانے یاغلام رکھنے کو اسلام ایک خطرناک جرم قرار دیتا ہے۔اور ہرایک فخص خیال کر سکتاہے کہ اگر کوئی فخص اس لتے تلوار اٹھاتا ہے کہ دو سرے ہے جبراً اس کانہ ہب چھڑوا دے جس کی نسبت اس دو سرے محض کا بیر <u>نقین</u> ہے کہ وہ نہ صرف اس کے اس دنیا میں کام آنے والا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ اس مذہب نے اس کوابدی ترقیات ولانی ہیں اور پھرجب پکڑا جائے تواس خرچ کوا داکرنے ے وہ خودیا اس کی قوم کے لوگ ا نکار کردیں جو اس قوم کو کرناپڑ اتھاجس پر ایسا ظالمانہ مملہ کیا گیا تھا تو وہ ضرور اس امر کامستحق ہے کہ اس کی آزادی اس سے چین کی جائے۔ اسلام در حقیقت ا لیسے شخص کو جو مذہب بزور شمشیر پھیلانا جا ہتا ہے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ پر دو سرے کے عقائد میں وخل دیٹا چاہتا ہے انسانیت ہے خارج قرار دیتا ہے اور بی نوع انسان کے لئے اے ایک خطرناک وجود قرار دیتا ہے اس لئے اس وقت تک کہ اس کے اندر حقیق ندامت پیدا ہوا ہے اس کی آزادی ہے محروم کرتاہے) ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے ہمارے پاس ۔ لونڈی تھی ہم میں ہے سب سے چھوٹے بھائی نے اس کے ایک تھیٹر مار دیا۔ رسول کریم

الله الله في الما الله الله و المروو-ای طرح ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک وفعہ ایک غلام کو مارنے لگا جمھے اپنے پیچھے ے ایک آواز آئی شے میں پچان نہ سکاا نے میں میں نے ویکھا کہ رسول کریم الفاق ﷺ علیے آر ہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابومسعود! جس قدر تجھ کو اس غلام پر مقدرت عاصل ہے اس ہے کہیں زیادہ تجھ پر خدا کو مقدرت حاصل ہے وہ کتے ہیں ڈ رکے مارے میرے ہاتھ ہے کو ژاجا پڑا اور میں نے کہایا رسول اللہ! میہ غلام خدا کے لئے آزاد ہے <sup>۲۳۹</sup>ے آپ نے فرمایا اگر تُواہے آزاد

ا نه کر تاتو آگ تیرامنه جملتی

ای طرح رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ کوئی فخص اپنے نوکرے وہ کام نہ لے جو وہ کر نسیں سکتااوراگر زیادہ کام ہوتو خود ساتھ لگ کر کام کرائے۔ ۲۵۰.

ای طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کانو کر کھانا لچاکراس کے سامنے رکھے تواصل حق توبیہ ہے کہ وہ اے ساتھ بٹھاکر کھلاتے اگر ایبانہ کر بھے تو کم ہے کم اس میں ہے اس کو حصہ دید ہے کیونکہ آگ کی تکلیف توای نے اٹھائی ہے۔ ۲۵۱۔

مزدوری کے متعلق آپ گرماتے میں کہ مزدور کالمپینہ سو کھنے سے پہلے اس کی مزدور کیا س کو اداکر دی جائے ۲۵۲ یاوراس کے حق کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص مزدور کو اس کا حق ادا نسیں کر تا تیامت کے دن میں اس کی طرف ہے جنگڑوں گا۔ ۲۵۲ ۔جس سے یہ بتیجہ نکٹا ہے کہ اگر کوئی مالک مزدور کی مزدور ہی نہ دے تو حکومت کافرض ہے کہ اس کو دلوائے۔

ای طرح ایک حق مزدور کا شریعت نے بیہ مقرر کیا ہے کہ اگر اس کو مزدور ی کافی نہیں دی جاتی تو وہ حکومت کے ذریعہ ہے اپنی واور سی کرائے اور اگر مزدور سیاسی یا تمدنی حالات کی وجہ ہے مجبور ہوں کہ اس آ قاکے ساتھ کام کریں تو حکومت کا فرض ہو گا کہ دونوں فریق کاحال س کر مناسب فیصلہ کرہے۔

> امراءاورغرباءاور محكام كے تعلقات اورافتيارات يرايك اجمالي نظر

یہ ایک اہم سوال ہے کہ مختلف لوگوں کے حقوق کا توا زن کس طرح قائم رکھا جائے؟

اس وقت کے تدن کے سب سے ویجیدہ مسائل بی ہیں اس لئے میں ان مسائل پر ایک اجمالی نظر ڈالٹا ہوں تاکہ اسلام نے ان مشکلات کاجو حل تجویز کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ذہن میں آجا ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کا بید دعوی ہے کہ تمام دنیا خواہ زمین ہو 'خواہ سورج' خواہ چاند' خواہ ستارے میہ سب انسان کے فاکدے اور نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں لیس بیہ سب چزیں اسلامی اصول کے ماتحت تمام بی نوع انسان کے درمیان مشترک ہیں اور سب بحثیث مجموعی ان کے مالک ہیں۔

گراس اصل کے ساتھ ایک اور اصل بھی ہے نے اسلام پیش کرتا ہے اور وہ بہہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کئے پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ کون کیما عمل کرتا ہے اور یہ کہ خد اتعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ مادہ رکھاہے کہ وہ مقابلہ کرکے دو سروں ہے آگے بوصفے کی کوشش کرتا ہے بلکہ خود اسلام اس مقابلہ کی طرف رغبت دلاتا ہے اور فرماتا ہے فائستَسِقُوا اللہ عملانو! ایک دو سرے سے نیک کاموں میں مقابلہ کرو اور ایک دو سرے سے نیک کاموں میں مقابلہ کرو اور ایک دو سرے ہے آگے بوصفے کی کوشش کرو۔

جب مقابلہ ہو گااور کوئی آگے نکل جائے گااور کوئی پیچے رہ جائے گاتو لاز ماکوئی ذیا وہ انعام لے جائے گا اور کوئی آگے نکل جائے گااور کوئی بیٹچے رہ جائے گاتو لاز ماکوئی دیا وہ انعام لے جائے گااور کوئی کم فائدہ حاصل کرے گااور کوئی بالکل محروم رہ جائے گائیں اس فرق کو اسلام تسلیم کرتا ہے اور اس برتم کو آئیں میں چڑنا نہیں چاہئے۔ وَلاَ تَسْتَمُنَدُّوا مَافَعَتُ لَللہ بِیہ بَعْضَعُمُ عَلَیٰ بَعْضِی اِسْدِ تعالیٰ نے بیس خوالی نے ایس کے متعلق آئے وہ لیس یہ خیال نہ کرو کہ ہم دو سروں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کے متعلق آئے وہ لیس یہ خیال نہ کرو کہ ہم دو سروں سے چھین لیس ۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے بلاوجہ ایسانیس کی بیس خدا تعالیٰ نے بلاوجہ ایسانیس کی بیس خدا تعالیٰ نے بلاوجہ ایسانیس کیا بلکہ کار خانہ عالم ای سے چلاہے اور ای طرح چل سکتا ہے آگر تم اس نظام میں خلل ڈالو گے لین دہ لوگ جو اس طرح مقابلہ میں آگے بڑھ گئے ہیں ان کو ان کے انعابات سے محروم کرو گے تو بیس مقابلہ اور کوشش بند ہوجائے گی اور ساتھ ہی دیا کی تی بھی بند ہوجائے گی۔

گرلوگوں کا حق قائم رکھ کر پچرفرما تاہے کہ اے وہ لوگو! جن پر خد اتعالی نے فضل کیاہے اور تم کو ترقی وی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم ان بھائیوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں آگے بڑھا واور ان کو اپنے ساتھ شامل کرو کیونکہ تم کو خیال رکھنا چاہئے کہ جس مال پر تم قابض ہو اس میں ور حقیقت ان فرماء کا بھی حصہ تھالیں آگے نکل جانے کی وجہ ہے تم کو یہ نمیں کرنا چاہئے کہ ان فرماء کو محروم کردو ملکہ تم کو میں خوشی اپناانعام سمجھنا چاہئے کہ تمہارے کی بھائی جو تمہاری ہی طرح اس دنیا کے حصہ دار میں تمہارے ذریعہ سے پرورش پارہے ہیں اور خدانعائی نے تم کو اس درجہ پر پہنچایا ہے کہ تم بھی اس کی طرح اس کی مخلوق کی ربوبیت کرو۔ فرماتا ہے ۔ وَاٰتُوکُھُمْ مِنْنُ مَنَالِ اللّٰهِ الَّذِينَ اَنْتُكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى خدانعائی کے مال ہے : و اس نے تم کو دیا ہے لیتی بطور امانت تمہارے پاس ہے ورنہ اس ہیں وہ سرول کا حق شامل ہے۔

ان اصول ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوئے اسلام کے نزدیک افراد کامقابلہ نمایت ضروری ہے اور اس مقابلہ نمایت ضروری ہے اور اس مقابلہ کو زندہ رکھنے کے لئے دیا نتہ اری ہے وہ لوگ جو بچھ کمائیں ان کے پاس دہنا ضروری ہے ہاں چو نکہ اس میں علاوہ ان کی محنت کے دو سرے لوگوں کے حقوق شال ہیں کیو نکہ سب بنی نوع انسان کے فائدے کے لئے زمین اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس لئے ہوئے کہ وہ لوگور حق مکیت ہاتی حصد داروں کو ادا کردیں۔

مرجب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس مقابلہ کا جاری رکھنادنیا کی ترقیات کے لئے ضروری کے توساتھ ہی ایک اور اہم موال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو پھر مقابلہ کے راستوں کا سب بنی نوع انسان کے لئے کھلار کھنا بھی نمایت ضروری ہے اور اس امری بھی ضرورت ہے کہ جوامورا لیے ہوں کہ ان کے سب سے عام مقابلہ بند ہو کرچند محدود لوگوں میں مقابلہ آجائے اور باقی سب لوگ مقابلہ ہے خارج کے جا کر صرف تماشار کی بھی والے بن جائیں ان کی اصلاح کی جا ہے اسلام اس سوال کی اہمیت تتلیم کرتا ہے اور اس کاجواب اثبات میں دیتا ہے اور مندر جہ جس ہے (۱) مقابلہ بھی جاری رہتا ہے ۔ (۱) جولوگ ترتی کریں اور رہتی ہے خاری کی محملوکہ اشریاء خاص محنت کریں ان کو ان کی محملوکہ اشریاء کی محاص قوم یا خاص خاند انوں میں محدود نہیں رہتا بکہ اد بی ہے دئی کا دروازہ کھلا اور کی جماعت کو نسائی بعد تسلی دو سرے رہتا ہے اعلیٰ ترتی حاصل نہیں ہوتی (۵) تمام بنی نوع انسان کی ضروریات بھی پلا تکلیف پوری اعلیٰ ہے اعلیٰ ترتی حاصل نہیں ہوتی (۵) تمام بنی نوع انسان کی ضروریات بھی پلا تکلیف پوری ہی ہیں۔وہ طریق بیہ ہیں۔

اول - اسلام اس ا مرکامہ عی ہے کہ جس قدر اشیاء دنیا میں موجو دہیں ان میں سب بنی نوع

انسان شریک ہیں اور اس وجہ ہے دنیا میں حقیق ملکت کوئی نہیں۔ زید کے پاس جو پھھ ہے وہ اس کی ملکت ان معنوں میں نہیں کہ دو سروں کا اس میں بالکل حصہ ہی کوئی نہیں بلکہ اس کی ملکت وہ اس وجہ ہے کملاتی ہے کہ اس کا حصہ دو سروں کی نسبت زیادہ ہو گیا ہے کیو نکہ اس نے محنت کرکے اس کو حاصل کیا ہے ور نہ اس میں اور لوگوں کے بھے بھی شامل ہیں چنانچہ اسلام اسمواء کے مال میں غمیاء کا حق قرار دیتا ہے فیتی اُمثرالِمِیم کتی گلستانیل وَالْمُتَحَرُّومُ ہِم اُسْماء کے مال میں ان کا جو بول سکتے بلور حق کے مال میں ان کا جو بول سکتے ہیں لینی انسانوں کا بلکہ ان حیوانوں کا بھی جو نہیں بول سکتے بلور حق کے مال میں ان کا جو بول سکتے ہیں لینی انسانوں کا بلکہ ان حیوانوں کا بھی جو نہیں بول سکتے بلور حق

ای طرح فرماتا ہے قربیوں کو اور مسکیفوں کو اور مسافروں کو اُن کے حق دو ۲۵۸ پی ده حکم و بتا ہے کہ دو پیروں کو بناتا ہے قربیوں کو اور مسافروں کو اُن کے حق دو کروں ہیں حکم و بتا ہے کہ دو پیروں کو بناتا ہے کہ لوگ روپ کو یا خرج کریں یا کام پر لگائیں کیونکہ دو نوں صور توں میں لوگ اس دو پیرے فائدہ اٹھائے رہیں گے۔ اگر وہ خرج کرے گائو بھی روپ پھر کھانے گھ گا اور لوگوں کو فائدہ ہو گا اور اگر کی کام پر لگائے گائو بھی ہو گو بطور ملاز مت کے فائدہ اٹھائیں گے اور پھر وہ لوگ جنوں این دون ہو کا کہ دا ٹھائیں گے اور پھر وہ لوگ جنوں این دون ہو کا کہ دا ٹھائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایبانہ کرے تو اس کے حق میں فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہ کو کیم پھری گائے کہ می اللّٰہ مِنْ فَصْلِلْہِ وَاَعْتَدُونَ اللّٰہِ مِنْ مَنْ اللّٰہِ کو بی پیروں اور اترانے والے لوگوں کو جو روپ بند کرک تھیں ہے کہ چھوٹا ہے وہ ان کو پھروں کے جو روپ بند کرک تھیں کہ بھوٹا ہے اس کو چھپا چھو ڈتے ہیں اکہ تم بھی ایسائی کروا ورجو بچھ خدائے اپنے فضل میں کروہ ہو ہو کہ اس کو چھپا چھو ڈتے ہیں اک کو ایسائی کروا ورجو بچھ خدائے اپنے فضل میں گئے توں نہ کریں گے تو ان کو رہوا کہ جو ان کو بھیا تھو ڈی کی ان کو دو اس طرح آپ ناموال کو چھپا تے اور تی گو تان کو در اللہ تو الل کو بھیا تھو ڈی کیل ہو جو اگی اور دو بھی ساتھ ہی ذلیل ہوں گے۔ کرتے بطے جائیں گوان کی وہ دائیل ہو جائے گی اور دو بھی ساتھ ہی ذلیل ہوں گے۔ کرتے بطے جائیں کے لوان کی قون کیل ہو جائے گی اور دو بھی ساتھ ہی ذلیل ہوں گے۔

اب دو سری صورت ہو اموال کے خرچ کرنے کی ہے اس میں یہ نقص ہوسکا تھا کہ لوگ اپنی جانوں پرسب روپیہ خرچ کرویں اور اسراف سے کام لیں۔ اس کا علاج اسلام نے یہ کیا ہے کہ ہر قتم کی عمایشیوں کو روک دیا ہے۔ اسلام کھانے میں اسراف کو 'پہننے میں اسراف کو 'مکان بنانے میں اسراف کو 'غرض کہ ہرچیز میں اسراف کو منع کر تا ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان جو اسلام کے احکام پر عمل کر تا ہے اپنی ذات پر اس قدر روپیہ خرچ ہی نمیں کرسکتا کہ جس سے

دو سرے لوگوں کے حقوق تلف ہو جائیں۔

یاد ر کھنا چاہئے کہ یہ ٹیکس جے زکو ہ کتے ہیں آمدن پر نئیں ہے بلکہ سمرمایہ اور نفع سب کو ملا کراس پر لگایا جاتا ہے اور اس طرح اڑھائی فیصد ور حقیقت بعض دفعہ نفع کا پچاس فیصدی بن جاتا ہے اس تھم کی موجود گی میں کوئی شخص مال کو بے وجہ جمع نئیں رکھ سکتا کیو نکہ اس صورت میں اس کامال تھوڑ ہے ہی عرصہ میں ٹیکس کی اوا ٹیگی میں ہی ترج بھوجائے گا۔

قرآن کریم میں بھی اس امر کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ زکو ہی خرض در حقیقت امراء کے مالول
کو پاک کرنا ہے بینی ان کے مالوں میں جو ملک کے دو سرے لوگوں کی محنت او ران کے حقوق کا
ایک حصہ شامل ہوگیا ہے اس کو اداکر کے خالص ان کاحق علیجدہ کردینے کے لئے یہ نیکس لگایا جاتا
ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے گھنڈ مین اُمثوالهہ صدّ قدّة تصلّق ویکھ گوٹرکٹیکھ کہ بھا اللہ اس کو لوگوں
کے مالوں سے صدقہ لے اور اس طرح ان کو پاک کر بینی ان کے مال اس ڈریعہ سے ہمرقتم کی
لمونی سے پاک ہوجا میں گے اور دو سروں کے حق ان سے الگ ہوجا میں گے محرفراتا ہے چاہیے

کہ بیال جوا مراءے وصول کئے جائیں ان سے فراء کو ترقی کی طرف لے جایا جائے۔

نے کو قائے تھم ہے اسلام نے ان تمام حقوق کو ادا کر دیا ہے جو ا مراء کے مال میں غریاء کی طرف سے شامل تھے اور اس طرح مرمایہ دارا ور مزدور میں صلح کرادی ہے کیو تکہ علاوہ مناسب مزدوری کے جو کارکن حاصل کرتے ہیں اسلام ان کے اور ان کے غریب بھائیوں کی خاطرا مراء سے اڑھائی فیصد ٹیکس گل جائدا دیروصول کرتا ہے۔

گواس نیکس کی وصول ہے مالی پہلو تو حل ہوجاتا ہے گریہ سوال رہ جاتا ہے کہ امراء نے غراء یا درمیانی درجہ نے لوگوں کے لئے ترقی کا کوئی راستہ کھا چھو ڑائی نہیں بچروہ ترقی کس طرح کریں؟ اس سوال کا جواب میہ دیتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کا حق ہے کہ ان کے لئے ترقی کا داستہ کھلا رکھا جائے وہ اس امر کو ٹاپند کرتا ہے کہ کوئی شخص دو سروں کا راستہ روک کر گھڑا مہوائے یہ دو ٹرجو کئی آومیوں بیس بور ہی ہواس میں ہرا یک شخص کیساں بھر ددی کے ساتھ ہم ایک دو ٹرنے والے کو دیکھے گا گھراس کے ساتھ کی کو بھر ردی نہیں ہو سکتی جو آگے ہو کر اس طرح کھڑا بوجاتا ہے کہ کو ئی دو سرا آگے نہ بڑھ سکے ۔اگر اس کو جائز رکھا جائے تو مقابلہ وہیں بند طرح کھڑا بوجاتا ہے کہ کو ئی دو سرا آگے نہ بڑھ سے ۔اگر اس کو جائز رکھا جائے تو مقابلہ وہیں بند کھوں کے اور ہوجائے گا اور چند لوگ جو پہلے آگے نکل چھے ہیں سب ترقیات اپنے بی ہاتھ میں رکھیں گے اور کئی دو سرے کو حصہ نہ دیں گے۔اسلام اس کی ہم گر آجاذ سے نہیں دیتا او راس نے اس نقص کی جو کوکاٹ کر ترقی کا راستہ سب کے لئے کھول دیا ہے۔

اگر غور کیا جائے تو اس نقص کے باعث کہ بعض ملوں میں چند گھرانوں میں تمام ترقیات محدودہ و گئی ہیں تین ہیں۔

(۱) جا کداد کا تقیم نہ ہونا ملکہ صرف بڑے لڑکے کے قبضہ میں رہنااور مال کے متعلق باپ کو اختیار ہونا کہ جس قد رچاہے جس کوچاہے دے دے۔

(۲) سود کی اجازت جس کی وجہ سے ایک بن فخض یا چند افراد بغیر محنت کے جس قدر جاہیں۔ اپنے کام کو وسعت دے بکتے ہیں۔

(٣) منافع کي زياد تي-

ان تمن نقائص کی وجہ ہے بہت ہے ممالک میں لوگوں کے لئے ترقیات کے راہتے بالکل محدود ہو گئے ہیں۔ جا ندادیں جن لوگوں کے قبضہ میں ہیں اور اس وجہ سے غرماء کو جائدادیں پیدا کرنے کا موقع نمیں۔ سود کی وجہ ہے جو لوگ پہلے ہی اپنی ساکھ بٹھا بچکے ہیں وہ جس قدر چاہیں روپیہ لے سکتے ہیں۔ چھوٹے سرمایہ دار کوان کامقابلہ کرنے کی طاقت نمیں منافع کی زیادتی کی وجہ ہے دولت ایک آبشار کی طرح چندلوگوں کے گھروں میں جمع ہو رہی ہے۔

ے دولت ایک ابتتاری طرح چند تو توالے کے گئے تین ہی علاج کے ہیں۔ اول ورشہ کے تقدیم کے اسلام نے ان نقائص کے مٹانے کے لئے تین ہی علاج کے ہیں۔ اول ورشہ کے تقدیم کے جانے کا تقم دیا ہے کمی مخص کا اختیار نمیں کہ اپنی جا کداد کی ایک شخص کو دے جاوے تاکہ ایک طبقہ کے بات دولت محفوظ رہے۔ اسلام تھم دیتا ہے کہ مطابق شریعت تمام اولا دماں باپ یوی یا خاو ند یا بھائیوں بہنوں میں ہر مرفے والے کی جا کداد تقدیم ہوجانی چاہئے۔ اس تقدیم کے بید لئے کا کمی کو اختیار نمیں۔ اس تھم کی دجہ ہے ایک اسلای شریعت بر جلنے والے ملک میں ایک بید لئے کا کمی کو اختیار نمیں۔ اس تھم کی وجہ ہے ایک اسلامی شریعت بر جلنے والے ملک میں ایک شخص جو بری ترقی کر جاتا ہے اس کی اولاد محفن اس کی ترقی کے سمارے پر نمیں بیشے سے گئی بلکہ اس کی جا کداد چو نکہ چھ سات جگہ تقدیم ہوجائے گی مکان بھی اور زمینیں تعدم ہوتی چلی جا کہیں اسکے نموں میں والے تعدم کے گئی ہو تعدم کی دور تبین تقدیم ہوتی چلی جا کہیں گئی دو تبین کہیں وہ ایک محصد خرید نے پر قادر ہوسے گا اور اپنی آئیدہ ترتی کی بنیاد اس پر رکھ سے گا غرض تعدم جا یا کہ داک کے سب ہے وکی نملی دولار نمیں گئری ہو سے گا۔

ے ہو اور کی غرباء کے راستہ میں سود ہے سود کے ذریعہ ہے وہ تا جر جو پہلے ہے ساتھ دو سری روک غرباء کے راستہ میں سود ہے سود کے ذریعہ ہے وہ تا جر جو پہلے ہے ساتھ بٹھا چکے ہیں جس قدر روپیہ کی ان کو ضرورت ہو آسانی ہے بتکوں سے لیے جی ہے۔ اگر ان کو اس طرح روپیہ نہ ملکا تو وہ مرے لوگوں کو اپنی تجارت میں شامل کرنے پر مجبور ہوتے یا اپنی تجارت کو اس بیانہ برنہ بڑھا تھے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے روک بن سمین اور رشنس اور ایسوی ایشنز قائم کرکے دو سرے لوگوں کے لئے ترتی کا دروازہ بالکل روک دیں۔

ر میں ایک مال ملک میں مناسب تناسب سے تقتیم رہتااور خاص خاص لوگوں کے پاس حد سے نتیجہ یہ ہو تاکہ مال ملک میں مناسب تناسب سے تقتیم رہتااور خاص خاص لوگوں کے پاس حد سے زیادہ مال جمع نہ ہو سکتا۔ جو ملک کی اخلاقی ترقی کے لئے مملک اور غرباء اور درمیانی طبقہ کے

لوگوں کے لئے تباہی کاموجب ہو تا ہے۔ تیسری صورت جو نفع کی زیاد تی کی تھی اس کا اسلام نے ایک تو اس نیکس کے ذرایعہ سے انتظام کیا ہے جو غرماء کی خاطرا مراء سے لیاجاتا ہے اس نیکس کے ذرایعہ سے اتنی رقم امراء سے لے کی جاتی ہے کہ ان کے پاس اس قدر روپیہ اکٹھائی نہیں ہو سکنا کہ وہ اس کے ذور سے ملک کا سارا روپیہ جمع کرنے کی کو شش کریں کیونکہ جس قدر روپیہ ان کے پاس ہو گا اس میں سے ہم

سال ان کوغریبوں کا ٹیکس ا دا کر ناہو گا۔

دو سرے شریعت نے بیہ انتظام کیا ہے کہ غرباء میں ہے ہوشیار اور تر تی کرنے والے لوگوں کو اس ٹیکس میں سے اس قدر سرمانیہ دیا جائے کہ دہ اپنا کام چلا سکین اس ذرایعہ سے نئے نئے لوگوں کو تر تی کرنے کاموقع ملے گااور کمی کو شکایت کاموقع نمیں رہے گا۔

تیمرے اسلام نے ان تر کیبوں سے منع کردیا ہے جن کے ذرایہ سے لوگ ناجائز طور پر زیادہ نفع حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اسلام اس ا مرکو گناہ قرار دیتا ہے کہ کوئی شخص تجارتی مال کو اس لئے روک رکھے کہ تا اس کی قیت بڑھ جائے اور وہ زیادہ قیت پر فروخت ہو۔ پس اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرسٹس کی فتم کے تمام ذرائع جن سے نفع کو زیادہ کیاجا تا ہے اسلامی تعلیم کے مطابق ناجائز ہوں گے اور حکومت ان کی اجازت نہ دیگی۔

اب ایک سوال میہ رہ جاتا ہے کہ اگر سود بند کیا جائے گاتو تمام تجارتی تباہ ہو جائیں گی گریہ
امردوست نہیں۔ جمافت سود ہے بھی تجارتیں تباہ نہ ہو گی۔ اب بھی سود کی وجہ سے تجارتیں نہیں
علی رہیں بلکہ اس وجہ سے سود کا تعلق تجارت سے ہے کہ مغربی ممالک نے اس طریق کو نشوونما
ویا ہے اگر وہ اپنی تجارتوں کی بنیاد شروع سے سود پر نہ رکھتے تو نہ آن ہے ہا امنی کی صورت نظر
آئی اور نہ تجارتوں سے سود کا کوئی تعلق ہوتا۔ آن سے چند سوسال پہلے مسلمانوں نے ساری دنیا
سے تجارت کی ہے اور اپنے ذمانہ کے کھاظ سے کامیاب تجارت کی ہے گروہ سود ہالکل نہیں لیتے
سے وہ بوجہ سود نہ لینے کے اوئی اوئی نمواء سے دو پہے شراکت کے طور پر لیتے تھے اور ملک کے
شے۔ وہ بوجہ سود نہ لینے کے اوئی اوئی تجاتھا۔

پس سود کی وجہ سے تجارتیں نہیں چل رہیں بلکہ سود پر چو نکہ ان کی بنیاد رکھی گئی ہے اس لئے معلوم ہو تاہے کہ وہ سود پر چل رہی ہیں۔ بے شک شروع میں دقتیں ہو گئی لیکن جس طرح سود پر بنیاد رکھی گئی ہے ای طرح اس ممارت کو آہنگی سے ہنایا بھی جاسکتاہے۔

سوداس زمانہ کی وہ بحو نگ ہے جوانسانیت کاخون چوس رہی ہے غرباءاور درمیانی درجہ کے لوگ بلکہ امراء بھی اس ظلم کاخکار ہورہے ہیں گربمت سے لوگ اس چیتہ کی طرح جس کی نسبت کماجاتا ہے کہ وہ اپنی زبان پتھر پر رگز رگز کر کھاگیا تھا ایک جھوٹی لذت محسوس کر رہے ہیں جس کے سبب سے وہ اس کو چھو ڑناپند نہیں کرتے اور اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کا بہاؤ ان کو الگ ہونے نہیں ویتا۔

اس کے وو خطرناک اڑ ملکوں کے امن کے خلاف پڑ رہے ہیں۔ ایک اس کے ذرایعہ سے دولت محدود ہا تھوں میں جمع ہو رہی ہے۔ دو سرے اس کی وجہ سے جنگیں آسان ہو گئی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کاکوئی انسان بھی اس جنگ عظیم کی جو پچھلے دنوں ہوئی ہے جراُت کر سکتا تھااگر سود کا در وازه اس کے لئے کھلانہ ہو ؟؟ جس قدر روپیہ اس جنگ پر خرچ ہوا ہے مختلف ممالک اس روپے کے خرچ کرنے کے لئے مجھی تیارنہ ہوتے اگر اس کابو جھ براہ راست ملک کی آباد کی پر رد جا تا۔ اس قدر عرصہ تک جنگ محض سود کی وجہ سے جاری رہی ورنہ بہت می سلطنتیں تھیں جو اس عرصہ سے بہت پیشز جس میں تھیلی جنگ جاری رہی جنگ کو چھوڑ بیٹھتیں کیو تکہ ان کے خزانے ختم ہوجاتے اور ان کے ملک میں بغاوت کی ایک عام لرید ا ہوجاتی۔ یہ سودہی تھاجس کی وجہ ہے اس وقت تک لوگوں کو بو جھ محسوس نہیں ہوالیکن اب کمرس اس کے بو جھ کے پیچے جھکی عاری میں اور غالباً کی نسلیں اس قرضہ کے اتار نے میں مشغول چلی جائیں گی۔اگر سوونہ لیاجا تاتو جگ کا نتیجہ وہی ہو تاجو اب ہوا ہے لیمنی وہی اقوام جیت جاتیں جو اب جیتی ہیں۔ مگر فرانس اس قد رتباه نه بو تا ' جرمنی اس طرح برباد نه بوتا ' آسریا اس طرح بلاک نه بوتا ' انگلتان پرمیه یار نه یز ۲٬ اول تو جنگ چیزئے ہی کی حکومتوں کو جر أت نہ ہوتی اور اگر جنگ چیز بھی جاتی تو ایک سال کے اندر جوش مدھم ہو کر بھی کی صلح ہو چکی ہوتی اور آج دنیا شاہراہ ترقی پر چل رہی ہوتی۔ عکومتیں آ بکل آلات جنگ کے کم کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے مگر آلات تو ارادے کے ساتھ فور اً بی بن جاتے ہیں۔ جس چزکے تو ژنے کی ضرورت ہے وہ سود ہے۔ قرآن کریم کمتا ہے کہ سود جنگ کے پیدا کرنے کاموجب ہے اور آج ہم اٹی آ تکھوں سے پیر فظاره دېکھ رہے ہیں۔

سور دید رہیں ہے۔ پس جنگیں خواہ اند رونی ہوں خواہ بیرونی شہمی بند ہوں گی اور ملکوں میں امن شہمی قائم ہو گا جب سود کے رواج کو تدن کے دائرہ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ بے شک تب وودھ کی شمریں چلیں گی اور امیر غریب پر ظلم نمیں کرسکے گااور بادشا بتیں بادشا ہتوں پر پڑھائی کرنے سے ڈریں گی اور شبھی جنگ کی طرف مائل ہوں گی جب ان کو بقین ہو گاکہ ان کے ملک کی عزت خطرہ میں ہے اور سے کہ لوگ اس کے بچانے کے لئے جراک قربانی کے لئے تیار ہیں۔ حاکم اپنا دل خوش کرنے کے لئے بھی جنگ نمیں کر سکیس گے۔

ا کے نقص اور ہے جس کی وجہ ہے بعض لوگوں کے ہاتھ میں مال زیادہ جمع ہو تا ہے اور وہ ا حکومتوں کے آپس کے تعلقات بیان کرنے کے بعد اب میں ان تعلیمات کو بیان کرتے کے بعد اب میں ان تعلیمات کو بیان کر تا ہوں جواسلام نے بین الاقوای تعلقات کے متعلق دی ہیں۔

يَنْيَكَ إِلَى مَامَتُكُنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْدِ وَرزْقُ

رَتِيكَ خَيْرٌ وَأَبْقِي ٢٦٢ وراك مسلم! آوا بِي آئھوں کو دنیاوی منافع کی طرف جو تنمارے

سوا دو سری اقوام کو ہم نے دیے ہیں تاکہ ان کے اعمال کی آ زمائش کریں اٹھااٹھا کرنہ و کچھ اور تیرے رب نے جو بھے دیا ہے وہی تیرے لئے اچھاہے اور زیاد ودیر تک رہنے والا ہے لینی مرنے کے بعد بھی دہی کام آئے گا اور جو دو سری اقوام پر تعدّی کرکے مال لوگے تو وہ نفع نہیں دے گا

اورنہ قائم رہے گا۔

دو سرا باعث اس متم کے ناجائز فوائد اٹھانے کا آپس کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ کوئی قومی مفائرے یا نفرت دل میں ہوتی ہے یا کمی وقت کمی قوم سے کوئی "کلیف پیٹی ہوتی ہے چر صلح بھی ہوجاتی ہے اور مطالمہ رفع دفع بھی ہوجاتا ہے گرایک قوم اس کو دل میں رکھ لیتی ہے اور آہستہ آہت دو سری حکومت کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے اور دیاؤیا دھو کے ہے اس سے ناجائز فوائد اٹھانے شروع کردیتی ہے تاکہ اسے نقصان پہنچائے۔ اسلام اے ناپند کر تاہے اور صرف سچائی كامعالمه كرنے كى اجازت ويتا ہے۔ اللہ تعالى فرمامہے كَيْتَكُمَاللَّهِ بِينَ كُلُّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهِ شُهَدَأَة بالْقِيْسُطِ وَلاَ يَجْرَمُنَّكُمُ شَنَانُ قَوْم عَلَى الَّا تَشْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خَبِينَ كَهَا تَقْعُلُونَ ١٠٠٠ عامومو! أَنِي تمام كامول كو خدا کے لئے کرو۔ اور انصاف ہے دنیا میں معاملہ کرو اور کسی قوم کی دشنی تم کو اس امریر نہ أكساوي كمه تم عدل كامعامله نه كروتم بهرحال انصاف كامعامله كروبه بات تقويٰ كے مطابق ہے

الله تعالی کوا بن ڈھال بناؤ۔ اللہ تعالیٰ اسے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ان دونوں احکام کے ماتحت کو کی حقیقی مسلمان حکومت مین الا قوا می تعلقات کو خراب کرنے کاموجب نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمانوں کو تھم ہے کہ وہ دو سری قوموں کے مالوں اور حکومتوں کی طرف بھی طمع کی نگاہ نہ ڈالیں اور نہ صرف ہے کہ مِنْ تحقیثُ الْفُود بااخلاق ہوں بلکہ چاہیے کہ

من حَيْثُ الْقَوْمِ بِهِي بِالطّلاقِ مِول-باہمی معاہدات کے متعلق اسلام سے تھم دیتا ہے کہ معاہدات کی اس قد ریابندی کرو کہ جس قوم سے تمہارامعاہدہ ہے اس ہے جس جس قوم کامعاہدہ ہے وہ بھی اگر عملاً جنگ میں شامل نہ ہو تو ﴾ خواه وه ایک بر سرجنگ توم کاحصه بی ہوتواس سے جنگ نہ کرو۔ ایک قوم جو محامدہ کرچکی ہے اگر اس سے شرارت کاخطرہ ہے تو تھے دیتا ہے کہ باوجو داس کی شرارت کے بیر نہ کرو کہ اچا تک اس ر حمله کردواور موقع ہے فائدہ اٹھاؤیلکہ اس کو پہلے نوش دو کہ ہم معاہدہ کو ختم کرتے ہیں کیونک

تمهاری طرف سے معاہدہ کی خلاف ور زی ہوئی ہے۔اس کا علان کرکے پھر بھی اگر وہ بازنہ آئیں تو پھربے شک جنگ کرسکتے ہویو نہی نہیں۔

گرامن کے قیام کا ایک ذریعہ میں ہے کہ ہرا یک ملک جنگ کے لئے تیار رہے تا شریراور کمینہ دشمن اس کی کمزوری کو دیکھ کر اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہے۔ پس فرمایا کہ خود تو دو سرے کے ملک سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہو لیکن دو سری اقوام جب تک موجود میں جنگ کا خطرہ ہے پس اپنے طور پر دفاع کے لئے پوری طرح تیار رہو تا تہماری کمزوری دو سرے کو جنگ کی تحریک نہ کردے۔

اگر جنگ ہو جائے تو اس وقت کے لئے تھم دیتا ہے کہ عورتوں' بچوں اور اپنی عمر کو نہ ہی کاموں کے لئے وقف کردینے والوں اور ہو ٹر ھوں کو بچھ نہ کمو' صرف ان لوگوں کو مارواو رلزائی میں مارو جو جنگ کررہے ہوں اور اگر کوئی ہتھیار رکھ دے اور کے کہ میں نمیں لڑتا تو بچراس کو قتل کرنا ٹاجائز ہوگا۔ کسی ملک کابے فائدہ نقصان بھی نہ کروجب تک کوئی بھی صورت دشمن کے زیر کرنے یا اپنے بچانے کی ہے اس کے کھیتوں اور درختوں اور مکانوں کو بچاؤ اور بلاسب اس غرض سے نقصان نہ پنچاؤ کہ بعد میں ان کی حکومت کمزور رہے گی۔ اور اگر کوئی توم صلح کا پیغام دے تو اس خیال سے کہ اس کے دل میں شرارت ہے وہ صرف وقفہ جاہتی ہے صلح سے انکار نہ کروبلگہ جب تک شرارت ظاہر نہ ہوجنگ کومٹانے اور صلح کرنے کی کوشش کرو۔

جھڑوں کو منانے کے لئے ایک جیب تھم دیا ہے جے آج ہم لیگ آف نیشنز کی حکل میں دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک یہ لیگ ویک تعلی میں دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک یہ لیگ ویک تعلی نمیں ہوئی جس حد تک کہ اسلام اس کو لے جانا چاہتا ہے اسلام ہیہ تھم دیتا ہے کہ واُن مکا نفتنو مِن الفُوْ مِنِیْنَ اَشْرِ اللّٰہِ فِانَ فَائِنَتُ فَا اَسْتُحُو اَبْسَتُهُما فَانَ بَعْتَ اللّٰهِ فِانَ فَائِنَتُ فَا اَلْہُ فَانَ بَعْتَ فَا اَلْہِ فَانَ بَعْت فِی اَللّٰہِ فِانَ فَائِنَتُ فَا اَلْہِ فَانَ بَعْت فَلَمْ اللّٰهِ فِانَ فَائِنَت فَا اللّٰہِ کِحت اللّٰهِ اللّٰهِ عِلَى اللّٰہِ مِحت اللّٰهِ مُعلَى اللّٰہِ مِحت اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِحت اللّٰهِ مِحت اللّٰهِ مَحت اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَحت اللّٰهِ مَاللّٰمِ اللّٰهِ مِحت اللّٰهِ مَحت اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَحت اللّٰهِ مَعْلَى اللّٰهِ مَحت اللّٰهِ مِحت اللّٰهِ مَحت اللّٰهُ مَا كُلُ اللّٰهِ مِحت اللّٰهِ مَحت اللّٰهُ مَا كُلُ اللّٰهِ مِحت اللّٰهِ مَعْلَى اللّٰهِ مِحت اللّٰهِ مَا كُلَ اللّٰهِ مَعْلَى اللّٰهِ مَعْلَى اللّٰهُ مِحت اللّٰهِ مَعْلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ال

میں پھر مسلح کرا دو تکرانصاف اور عدل ہے اور مرقت ہے کام لو۔ انڈر تعالی انصاف کرنے والوں کویند کرتا ہے۔

> ، اس آیت میں بین الا قوامی صلح کے قیام کے لئے مندر جہ ذیل لطیف گر بتائے ہیں۔

ا کی ایک بین دی ان کوان کی سے کا مسلم کردید دیں جیک حریاتے ہیں۔ سب سے اول جب دو قوموں میں لڑائی اور فساد کے آثار ہوں مفا دو سری قومیں بحائے

عب سے ادوں بری کی طرف داری کرنے کے ان دونوں کو نوش دیں کہ وہ قوموں کی بنجائت ہے۔ ایک یا دو سری کی طرف داری کرنے کے ان دونوں کو نوش دیں کہ وہ قوموں کی بنجائت ہے

ا پیخ جھڑے کا فیصلہ کرائیں۔ اگر وہ منظور کرلیں تو جھڑا مٹ جائے گا۔ لیکن اگر ان میں ہے ایک نہ مانے اور لڑائی برتیار ہوجائے تو دو سمرا قدم بیہ اٹھایا جائے کہ باتی سب اقوام اس کے

ا بیت نہ کا اور مزان پر تیار لوقوات و دو مراد کتا ہے اٹھایا جات کہ بال سب الوام اس سے | ساتھ مل کرلزیں۔ اور بید فلا ہر ہے کہ سب اقوام کامقابلہ ایک قوم نہیں کر علق ضرور ہے کہ جلد

اس کو ہوش آجائے اور وہ ملکی آبادہ ہوجائے۔ پس جب دہ صلح کے لئے تیار ہو تو تیمراقد م پی

ا مخاکمیں کہ ان دونوں قوموں میں جن کے جھڑے کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی تھی صلح کی درم لعن میں قائد و مناقب کی فوجہ علاق کا ان کا ان کا ان میں میں اس میں کی ان میشود

کرادیں۔ یعنی اس وقت اپنے آپ کو فریقِ مخالف بناکر خو داس سے معاہدات کرنے نہ بیٹیس بلکہ اپنے معاہدات تو جو پہلے تھے وہ ہی رہنے دیں۔ صرف ای پہلے بھڑے کا فیصلہ کریں جس کے

سب سے جنگ مولی تھی اس جنگ کی وجہ سے مطالبات قائم کرکے بیشہ کے فساد کی بنیاد نہ

ۋالى*س*-

چوتھے سامرد نظرر تھیں کہ معاہدہ انساف پر بنی ہو سے نہ وک چو فکد ایک فریق مخالفت

کرچکا ہے اس لئے اس کے خلاف فیصلہ کردو بلکہ باوجو دبنگ کے اپنے آپ کو ثالثوں کی ہی صف

یں رکھو فریق مخالف نہ بن جاؤ ۔ ان امو رکو مد نظرر کھ کراگر کوئی انجمن بنائی جائے تو دیکھو کہ س

طرح دنیا میں بین الا قوای صلح ہوجاتی ہے سب فسادای امرہے پیدا ہو تاہے کہ اول توجب جھڑا

ہو تا ہے دو سری طاقتیں الگ بیٹھی دیکھتی رہتی ہیں اور جب د خل دیتی ہیں تو الگ الگ د خل دیتی

ہیں۔ کوئی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور کوئی کسی کے ساتھ اور یہ جنگ کو پڑھا تا ہے گھٹا تا شیں۔

اگر دو سری طاقتیں آپس میں مل کر بغیرا پنے خیالات کے اظہار کئے کے پہلے یہ فیصلہ کرلیں کہ عکومتوں کی بنجائت کے ذریعہ اس جھڑے کو مطے کیاجائے اور سب مل کرمتفقہ طور پر ایک کو نہیں

علوسوں کی چاہتے ہے درجہ اس جسرے توسعے تیاجات اور سب ک سرمند مقور پر ایک تو ہیں : دونوں کو یا جس قدر حکومتیں جنگر رہی ہوں سب کو توجہ دلائمیں کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہیں :

الا قوامی مجلس میں اپنے خیالات پیش کرواور انصاف کے اس اصل کوید نظرر تھیں کہ وہ پہلے ہے

کوئی خیالات نہ قائم کرلیں جس طرح جج فریقین کی ہاتیں سننے سے پہلے کوئی رائے قائم نہیں کر ا۔

پھردونو فریق کی بات من کرا یک فیصلہ کریں جو فریق تشلیم نہ کرے سب مل کراس سے لامیں اور جب وہ زیر ہوجائے تو اس وقت اپنے مطالبات اپنی طرف سے نہ چیش کریں بلکہ پہلے ہی جھڑے کو سلجھادیں۔ کیونکد اگر ایسے موقع پر فکست خور دہ قوم کو لوٹنے کی تجویز ہوئی اور ہرا یک قوم نے مختلف ناموں سے اس سے فاکدہ اٹھانے کی کوشش کی تو لاز آبان فاکدہ اٹھانے والی قوموں میں آئیں میں بھی تباغض اور تحاسد بزھے گا اور جس قوم کو وہ زیر کریں گی اس کے ساتھ بھی ٹیک تعلقات پیدا نہیں ہو سکیس گے اور مجلس بیش آلا تؤام سے دنیا کی حکومتوں کو تچی ہمدروی بھی پیدا نہ ہوسکے گی۔ پس چاہئے کہ اس جنگ کے بعد صرف ای جھڑے کا تصفیہ ہو جس پر جنگ شروع ہوئی مقی نہ کہ کی اور امرکا۔

اب رہایہ سوال کہ جوا خراجات بنگ پر ہوں گے وہ کس طرح پر داشت کئے جاویں ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ اخراجات بنگ سب قوموں کو خود پر داشت کرنے چائیں اور یہ بوچہ ہرگز زیادہ نمیں ہوگا۔ اول تو اس وجہ ہے کہ نہ کو رہ بالا انظام کی صورت میں جنگیں کم ہو جائیں گی اور کمی قوم کو جنگ کرنے کی جر آت نہ ہوگی۔ دو سرے چو نکہ اس انظام میں خود غرضی اور لوالہوی کا دخل نہ ہوگا سب اقوام اس کی طرف مائل ہو جائیں گی اور مصارف جنگ اس قدر تقتیم ہو جائیں گے کہ ان کا بوچھ محسوس نہ ہوگا۔

تیمرے چو نکہ اس انتظام کافائدہ ہراک قوم کو پننے گائیو نکہ کوئی قوم نہیں جو جنگ میں جٹلاء ہونے کے خطرہ سے محفوظ ہواس لئے انجام کو یہ نظرر کھتے ہوئے یہ خرچ موجو دہ اخراجات سے جو تیاری جنگ کی نیت سے حکومتوں کو کرنے پڑتے ہیں کم ہوں گے اور اگر بغرض محال پچھو زائد خرچ کرنامجی پڑے قوجس طرح افراد کافرض ہے کہ امن عامہ کے قیام کی خاطر قربانی کریں اقوام کامجھی فرض ہے کہ قربانی کرکے امن کو قائم رکھیں۔ وہ اخلاق کی حکومت سے بالانہیں ہیں بلکہ اس کے ماقحت ہیں۔

میرے نزدیک سب فساد ای اختلاف کی دجہ سے پیدا ہو تا ہے جو قرآن کریم کی پیش کردہ تجویز سے کیا جاتا ہے (۱) لیعن آپس کے انفرادی سمجھو قوں کی دجہ سے جو پہلے سے کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالا نکہ ان کی بجائے سب اقوام کا ایک معاہدہ ہونا چاہئے۔

(٢) جھڑے کو بڑھنے دینے کے سبب سے۔

(۳) حکومتوں کے جنبہ داری کو اختیار کرکے ایک فریق کی تهایت میں دخل دینے کے سبب

-

(۴) کلست کے بعد اس قوم کے جھے بخرے کرنے اور ذاتی فوائد اٹھانے کی خواہش کے

پیدا ہوجانے کے سب ہے

(۵) امن عامد كے لئے قرباني كرنے كے لئے تيارنہ ہونے كے سبب ،

ان پانچوں نقائص کو دور کرویا جائے تو قر آن کریم کی بتائی ہوئی لیگ آف بیشنر بنتی ہے اور اصل میں ایس بی بی لیگ کوئی فائدہ بھی دے سکتی ہے نہ وہ لیگ جو اپنی ہستی کے قیام کے لئے لوگول کی مهرمانی کی نگاموں کی جنتو میں مبیغی رہے۔

اصل بات میہ ہے کہ بھی بین الاقوامی جھگڑے دور نہ ہوں گے جب تک اقوام بھی اپنے معاملات کی بنیاد اخلاق پر نہ رکھیں گی جس طرح کہ افراد کو کہاجا تاہے کہ دہ اپنے کاموں کی بنیاد اخلاق پر رکھیں ای طرح حکومتوں کو بھی اخلاق کی گلمداشت کی طرف توجہ دلائی چاہئے۔ فساد بعض اسباب سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے ان کی اصلاح کرنی چاہئے گھر خود جھگڑے کم ہوجائیں گے اور اگر باوجود اس اصلاح کے کسی وقت کوئی جھگڑا پیدا ہوجائے تو اس کے دور کرنے کے لئے اسالی اصول پر ایک انجین اصلاح کے سے دور کرنے کے لئے اسلامی اصول پر ایک المجموعی اسلامی بنائی چاہئے جو ان جھگڑ دور کا فیصلہ کرے۔

وہ وجوہ جن سے جھڑتے پیدا ہوتے ہیں چندا خلاقی نقص ہیں-

(۱) یہ کہ حکومتوں اور رعایا کے تعلقات درست نہیں۔ اگر اسلامی نقطہ نظر کو مد نظرر کھا جائے کہ ہرا یک ملک کی رعایا کا فرض ہے کہ یا تو اس حکومت سے تعاون کرے جس کے ماتحت وہ رہتی ہے یا اس ملک کو چھوڑ کر چلی جائے تا دو سروں کا بھی امن بریاد نہ ہو تو بھی کسی قوم کو وو سری قوم پر تملہ کرنے کی جراًت نہ ہو کیو نکہ کوئی قوم اس امرکو پند نہیں کرے گی کہ ایک پنجر ملک بر قیضہ کرے۔

اور (۴) میں نقص ہے کہ مختلف حکومتوں کو پہلیٹین ہے کہ ان کی قوییں صرف اس خیال ہے کہ وہ ان کی حکومتیں ہیں ان کا ساتھ وینے کو تیار ہیں اس لئے وہ بے خوف ہو کر دو مری قوموں پر تملہ کرویتی ہیں اگر مندر جہ ذیل اصل جے اسلام نے پیش کیا ہے قبول کیا جائے کہ تو اپنے بھائی کی مدد کر۔ اگر وہ مظلوم ہے تو وہ سروں کے ظلم ہے اسے بچااور اگر وہ طالم ہے تو اس کو اپنے نفس کے ظلم سے بچا۔ تو جنگوں ہیں بہت بچھ کی آجائے۔ اس وقت تو ی تعصب اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اپنی قوم کا سوال پیدا ہو تا ہے تو سب لوگ بلاغور کرنے کے ایک آواز پر جمع ہوجاتے ہیں اور یہ نمیں سوچتے کہ اگر ہماری حکومت کی غلطی ہے تو ہم اس کو سمجھا دیں۔ غرض ایک طرف غداری اور ایک طرف قومی تعصب جنگوں کابہت بڑا موجب ہیں۔ اور ان کا دور ہونا نہایت ضروری ہے۔

د نیاجب تک اس گر کو نہیں سمجھے گی کہ حُبِّ الوطنی اور حُبِّ الانسانیت کے دونوں جذبات ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں اس وقت تک امن نہیں ہو سکنا۔ اسلام نے کیا چھوٹے سے فقرے میں اس مضمون کو اداکر دیا ہے اُنصُرُ اُنحاکَ خَالِفاً اُوْمَطْلُوْمًا ۲۱۵۔ یعنی تواجے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم مدد کر۔ مظلوم کی اس طرح کہ اسے دو سروں کے ظلم سے بچااور ظالم کی اس طرح کہ تواس کو ظلم کرنے ہے ہما۔

کیالطیف پیرایہ میں حب الوطنی اور حب الانسانیت کے جذبات کو جمع کردیا ہے۔ جب کوئی مختص اپنے ہم قوموں کو دو سری قوموں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے ہے روکتا ہے تو وہ حب الوطنی اور کیا ہوگی کہ ہے تو وہ حب الوطنی اور کیا ہوگی کہ اپنے خلک کے نام کو ظلم کے دمیت ہے تھائے ور پھرساتھ ہی وہ حب الانسانیت کے فرض کو بھی ادا کر باہو تا ہے کیو تکہ وہ اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ خود زندہ رہوا ور دو سروں کو زندہ رہے۔

(۳) تیرااظاتی تقص یہ ہے کہ قوی برتری کاخیال بہت بڑھ گیا ہے۔ قرآن کریم فرما تا ہے کہ کی تیرانظاتی تقص یہ ہے کہ قوی برتری کاخیال بہت بڑھ گیا ہے۔ قرآن کریم فرما تا ہے کہ کے کہ کی تیر دو سری قوم کو حقیر نہ سمجھے۔ شاید وہ کل کو اس ہے انتجی ہوجائے اور فرماتا ہے بیلگ آڈکیا ہم ندگاو لھا کیشن اللہ سم الکتاب کی طرف جارتی ہو جہ برایا ہے۔ جب تک کہ لوگ اسلام کی تعلیم کے مطابق یہ نہیں سمجھیں ہے کہ ہم سب ایک ہی جارہا ہے۔ جب تک کہ لوگ اسلام کی تعلیم کے مطابق یہ نہیں سمجھیں ہے کہ ہم سب ایک ہی جب سے ہیں اور یہ کہ ترق شزل سب قوموں کے گاہوا ہے کوئی قوم شروع ہے ایک ہی صالحہ پہنیں چلی آئی اور نہ آئی فضال موری کے نہا ہے کہ قوموں کو زیر کرنے والے آئی فضال مارے دنیا ہے ختم نہیں ہو گئے۔ نیچر جس طرح پہلے کام کرتی چوہ قلم کا گیا آئی ہے اب ہی کردری ہے لیں جو قوم دو سری قوم ہے تھارت کا محالمہ کرتی ہے وہ فظم کا ایک نہ ختم ہونے واللا کی جوہ وہ او موری کوم ہے تھارت کا محالمہ کرتی ہے وہ فظم کا ایک نہ ختم ہونے واللا کی جے۔

ایک اہم سوال تمرن میں نہ ہی تعلقات کا ہے اس کے متعلق میں اس قدر کہنا نہ ہمی تعلقات چاہتاہوں کہ اسلام سب ندا ہب سے زیادہ نہ نہیں رواد اری کا قائل ہے

(۱) مثلاً اسلام تحم دیتا ہے کہ کسی قرب کے بزرگوں کو گالیاں نہ دو۔

(۲) اسلام اس امری تعلیم دیتا ہے کہ سب اقوام میں نبی گزرے میں پس سب ندا ہب ابتداءً اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی آئے ہیں اسی وجہ سے کسی ند ہب کو بنگلتی خراب نہیں کہا جاسکا۔

تدن کے متعلق اس تعلیم کے بیان کرنے کے بعد جواس زمانہ کے موعود کی معرفت ہمیں ملی بے میں اس حصد تعلیم کے بیان کرنے کی طرف توجہ کرتا ہوں جو حالات کا اُنفذ النوّتِ کے متعلق اسلام نے دی ہے۔

## سوال چهارم

جب ہے دنیا پیدا ہوئی ہے خدا تعالیٰ کی ہتی کے بعد اگر کوئی سوال دنیا حالات مالیکٹکہ المُرکوت کی سوال دنیا حالات مالیکٹکہ المُرکوت کی سوال دنیا داقع میں جوند ہب کہ مالیکٹر المُرکوت کے طالات پر کوئی روشن منیں ڈالڈاوہ ایک جم ہے جان ہے۔ اسلام نے اس مسئلہ پر خاص طور پر ڈور دیا ہے لکہ اس قدر زور دیا ہے کہ دو سری اقوام نے اس کے اس اصرار کو بھی اس کے خلاف بطور حربہ کے استعمال کیا ہے۔ مگریہ مسئلہ جس قدر اہم ہے ای قدر پاریک اور قائل غور بھی ہے۔

ہم کبھی ایسے مسائل کی تهہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ الهام کی روشنی ہمیں ان کی طرف ہدایت نہ دے کیونکہ جواس دنیامیں ہے وہ اُس دنیا کے حالات معلوم نہیں کر سکنا گراس ہستی کے ذراچہ سے جس کے لئے سب جگہیں یکسال ہیں یہ دنیا اور وہ دنیا ان کے علاوہ اور جس قدر دنیا ئیں ہیں سب اس کے لئے آئینہ میں کوئی چیز نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ پس وی اس جگہ کاحال بٹلا سکتا ہے اور یمی وجہ ہے کہ جس قدر لوگوں نے اپنی عقل ہے مابعد الموت حالات کو بیان کرنا جاہا ہے انہوں نے سخت ٹھوکر کھائی ہے اور دو مروں کو بھی ٹھوکر دی ہے۔ کوئی تو بُعْث بُعْدُ الْمُؤْت کے بالكل منكر ہو گئے ہیں 'كوئی اے بالكل اس دنیا كی طرح ایک دو سری دنیا خیال كرتے ہیں 'كوئی اس کو مان کرا رواح کو انعام اور جزاء کے لئے واپس دنیا میں لاتے ہیں کوئی اور مختلف خیالات اس کے متعلق پیش کرتے ہیں لیکن حضرت مسیح موعو دعلیہ السلام نے اس کے متعلق جو تعلیم دی ہے وہ الی عجیب اور الی جدید اور ایس اعلیٰ ہے کہ یکد معمّل اس سے تسلی یا تی ہے اور فطرت اس کی سیائی کو قبول کرتی ہے اور قانون قدرت اس کی تصدیق کرتاہے اور جن کومشامدہ نصیب ہووہ اس کی حقیقت کو بعنہ اپنی آ تھوں سے دکھ لیتے ہیں اور یقین کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ در حقیقت جس طرح نذ بہب کے دو سرے حصوں میں آپ کی تعلیمات نے جنکی بنیاد یقینا قرآن كريم يرب ايك حيرت انكيزا نكشاف پيداكياب اي طرح اس حصه بين بھي ايك يوشيده حقيقت کو آپ نے ظاہر کیا ہے اور ایک مربستہ را زکو کھول کر دنیا پر ایک عظیم الثان را ز کھولا ہے ۔ گر چونکہ اگاعالم لوگوں کی نظرے بالکل مخفی ہے مخصر تشریح اس کی حقیقت بیان کرنے کے لئے کافی نہیں اور کمبی تفصیل کی یمال مخبائش نہیں اس لئے میں اس جگہ ایک مختفر خاکہ کھینچنے پر کفایت کروں گا۔ کیونکہ نامکمل تشریح سے یہ بهتر معلوم ہو تا ہے کہ صرف اس علم کے متعلق آپ کی تعلیم کا ایک سروپاانسان کے ذہن میں آجائے گھر جس کے دل میں بیاس ہو گی وہ مزید تحقیق کر سکتا ہے۔

یا در کھنا جائے کہ مابعد الموت حالت کے متعلق بحث و تدقیق کے ساتھ ہی انسان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کیاروح کوئی چڑہے؟اگرہے تو کیا؟اس کے متعلق اسلام کاجواب بیہ ہے کہ روح فی الواقع ایک چیز ہے جس کے ذریعہ سے انسان ان لطیف علوم کو عاصل کرتا ہے جن کو حواس ظاہری ہے انسان حاصل نہیں کر سکتا- وہ خدااور انسان کے تعلق کامقام ہے اور اس کے حلال کاتخت گاہ۔اے جسم ہے ایساعجیب تعلق ہے کہ اس کی مثال اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی وہ دماغ کی قوت متفکّرہ اور دل کی قوت منفعلہ کے ذریعہ سے انسانی جسم کی ظاہری قوتوں پر ا پناا ثر ڈالتی ہے-ای وجہ ہے وہ اس قدر نلاہری حرکات ہے متأثر نہیں ہوتی جس قدر کہ افکار اور جذبات ہے۔ کیونکہ اس کاعلاقہ زیادہ تر انہی دو جگہوں ہے ہے۔ سائنس اب تک اس تعلق کو معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی جو روح اور قلب میں ہے مگرصاحب تجربیہ لوگ جانتے ہیں کہ روح کا قلب ہے ایک باریک تعلق ہے جہاں ہے دماغ کی طرف وہ تعلق بعض مخفی ۔ ذرائع سے اس طرح منتقل ہو جاتا ہے جس طرح کہ تیل بتی کے ذریعہ سے اوپر چڑھ جاتا ہے اور ہ وہاغ کے اعصاب آگے اسے قبول کرکے اس قابل بناتے ہ*ں کہ اس میں سے* الیم روشنی پیدا ہوجے لوگ دیکھ سکیں اور ایک حقیقت کا قرار کریں۔ یہ روح جیسا کہ قرآن کریم ہے معلوم ہو تاہے کہ کہیں باہر سے نہیں آتی بلکہ رحم مادر میں جسم انسانی کی پرورش کے ساتھ ساتھ سے بھی پیدا ہوتی جاتی ہے اور در حقیقت جسم میں سے لکلا ہوا ایک خلاصہ ہے اس کی مثال شراب کی سی ہے جس طرح بچو یا تگور اور الی ہی چیزوں میں ہے جب ان کو خاص ترکیب ہے سڑایا جائے شراب نکل آتی ہے ای طرح جم رحم مادری میں کچھ ایسی کیفیات سے گذر تاہے کہ اس میں ے ایک لطیف جو ہرنکل آتا ہے جسے روح کتے ہیں-جب یہ جو ہرجم سے اپنا تعلق کامل کرلیتا ہے تواس وقت انسانی قلب حرکت کرنے لگتاہے اور انسان زندہ ہوجاتاہے جسم سے نگلنے کے بعد اس جو ہر کاوجو داییاہی مستقل ہو تاہے جیسے شراب کا-

غرض اسلام کے نزدیک روح مخلوق ہے اور جس وقت بچہ ماں کے بیٹ میں ہو تا ہے اس وقت وہ پیدا ہوتی ہے اور اسلام ہمیں ہے سکھاتا ہے کہ انسانی روح پیدا ہونے کے بعد ضائح ممیں

۔ چاتی اس کے بعد اس کے سامنے ایک غیر منقطع زمانہ ہے ۔ جس حالت کو موت کہتے ہیں وہ روح کے جہم ہے الگ ہونے کاہی نام ہے جس کالازمی نتیجہ دل کی دھڑ کن کابند ہونااور جسم انسانی کا بے کار ہوجانا ہے- اسلامی اصول کے مطابق روح اپنی طاقتوں کے اظہار کے لئے ہیشہ جسم کی محتاج ہے اور جب بھی جسم اس کی طاقتوں کے اظہار کے ناقابل ہوجاتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ جس وقت جم روح کو چھوڑ تاہے اس کانام موت ہے جسکے معنے بے حرکت ہو جانے کے ہیں۔ پس جب ہم کہتے ہیں کہ فلال شخص مرگیا تواس کے معنے صرف سے ہوتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی ورنہ روح فنا نہیں ہو تی بلکہ زندہ رہتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو قبول کر تا ہے اور اس کی طاقتوں پریقین رکھتا ہے تووہ یہ یقین ہی کب کرسکتا ہے کہ الله تعالیٰ نے بیہ تمام کار خانۂ عالم ای لئے بنایا ہے کہ انسان اس میں پیدا ہو کر کچھ دنوں کھائی کریا اس دنیا کے اسمار قدرت دریافت کرکے فناہوجائے؟ یہ خیال کہ کوئی عاقل ہتی ہے تمام کارخانہ عالم بہ سورج' چاند' ستارے' زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں اور قدرت کے باریک درباریک امرار بناکراس پرایک ایسے انسان کو پیدا کرے گی جو صرف ساٹھ 'ستریاسَوسال زندگی بر کرکے فنا ہوجائے گا ایک ایباخیال ہے جسے عقل دھکے دیتی ہے۔ انسان کے لئے اس قدر کا نات کا بیدا کرنا اور اس پر عقل کے ذریعہ ہے اسے تھم بخشا کیا ہتا ہے کہ اس کے لئے اس محدودَ زندگی کے علاوہ کچھ اور مقصد بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ مقصد بیر ہے کہ انسان کو وائمی زندگی دی جائے اور دائمی ترقیات کا راستہ اس کے لئے کھولا جائے۔ سور ۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ زمین و آسان کی بیدائش اور قدرت کے کار خانہ اور انسان کی طاقتوں کا ز کر فرماکر دریافت کر تاہے کہ باوجو داس کے تم خیال کرتے ہو کہ صرف ای دنیا کی زندگی ہے اورموت کے بعد کوئی اور حیات نہیں؟ پھر آخر میں سوال کرتا ہے اُفکسیٹیئم اُنَّهَا خُلُقْنُکُمُّهُ عَبِثًا تَوَانَكُمُ إِلَيْنَا لاَتُرَجِعُونَ- فَتَعَلَى اللَّهُ النَّلِكُ الْحَقُّ لَاَ اللَّهِ الَّ الْکُویْم - ۲۷۷ کیاتم په سجحته موکه ہم نے تم کو یوننی بطور کھیل کے پیدا کیاہے ؟ اور ایک دائمی زندگی کاسلسلہ اور دائمی ترقیات کاسلسلہ جو بعد الموت جاری ہو گانتمہارے لئے مقرر نہیں کیا؟ ا یسانسیں کیونکہ خدا تعالی بلند شان والا ہے اور سچا باد شاہ ہے وہ بلاغرض اور بلا حکمت کام کوئی نہیں کرتا بھروہ ایک ہی خدا ہے اور نہایت پا کیزہ اور دلوں میں عزت پیدا کردینے والی صفات کا ہالک ہے ایں یہ خیال بھی نہیں کیاجا سکتا کہ اس نے اس د نیا کو سد انہیں کیابا اس نے توسد اکہاہے

گراس کی کوئی اہم غرض نہیں رکھی۔

اس حقیقت کے اظہار کے بعد کہ اسلام کے نزدیک مرنے کے بعد بھی انسانی زندگی کاسلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام اس زندگی کی جو حقیقت ہمیں بتا تا ہے اس ہے معلوم ہو تاہے کہ اگلاجمان کوئی نئی دنیانہیں ہے بلکہ ای دنیا کا تسلسل ہے۔ یہ نہیں کہ انسان مرکر کسی وقت تک مُردہ بڑا رہے گااور پھراس کو زندہ کرکے اس کی نیکی اور بدی کے مطابق اس کو کسی اچھی یا بری جگہ میں رکھا جائے گا بلکہ در حقیقت انسانی روح اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ایس طاقتوں کو لے کر آتی ہے کہ اس کے بعد اس کے لئے فناحرام ہوجاتی ہے اور خد اتعالیٰ کی صفت قیوم اس کوایئے سامیہ کے نیچے لے آتی ہے اس وجہ سے وہ ہلاکت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ پی موت ایک حالت سے دو سری حالت کی طرف انقال کانام ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔اوراس انقال کی ضرورت قرآن کریم بیرہتا تاہے کہ اگر موت نہ ہوتی توانسانی روح کامل ر قیات بھی عاصل نہیں کر *عتی تھی کیو نکہ* انسان کی پیدائش ایسے طریق پر کی گئی ہے کہ جب کسی ا مر کا کامل انکشاف اس پر ہو جائے تو بھروہ غلط راستہ پر نہیں چاتا اور کامل انکشاف کے بعد سمی ثواب کا ملنا بھی عقل کے خلاف ہے۔ ہم کسی کو اس لئے انعام نہیں دیتے کہ وہ سورج کو جب وہ نِصْفُ النَّهَارِيرِ ہو تاہے مانیا ہے یا رات اور دن کا قائل ہے لیکن ہم مثلاً ایسے طالب علم کو جو ا متحان میں بیٹے کرباریک سوالوں کو حل کر تاہے انعام دیتے ہیں - یا ایسے لوگوں کو جو ہاریک اسرا ر قدرت کو دریافت کرتے ہیں معزز اور مکرم سجھتے ہیں اور ان کے درجہ کو بلند کرتے ہیں۔ پس انعام صرف خاص محنت اور پوشیدہ ہاتوں کے نکالنے پر ملتا ہے اور ایسے کاموں کے کرنے ہر ملتا ہے جن میں انسان کو ہمت اور قوت ہے کام لیٹا پڑے لیکن اگر انسانی تر قیات کاوروا زہ ای دنیامیں شروع ہو جا تا تو بعد میں آنے والی نسلیں ان لوگوں کو دیکھ کرجو اچھے کام کرکے بہت اعلیٰ ترقیات کو حاصل کر رہے ہوتے او ران لوگوں کو دیکھ کرجو انبیاء کی مخالفت کی وجہ ہے سخت آ فات میں مبتلاء ہوتے خدا تعالیٰ کی ہتی براور انبیاء کی حیائی براہیا یقین کرلیتیں کہ آئندہ ان کے لئے اہتلاء اور امتخان کاکوئی موقع ہی نہ رہتااوروہ مستحق بھی نہ رہتیں - پس بیہ ضروری تھا کہ ایمان کو اور اس کے ثمرات کو ایک حد تک ظاہر کیا جائے اور ایک حد تک مخفی رکھاجائے تاکہ وہ لوگ جو خد اتعالیٰ کے لئے محنت کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا کی لذت میں انتماک کرنے والے ہیں ا یک دو سرے سے متاز ہو جائیں اور اپنی اپنی قابلیت اور قربانی کے مطابق انعام یا سزایا ئیں -

غرض موت کی حکمت ان طالت کو انسان کی نظروں سے مخفی رکھنا ہے جو اس کے اعمال کے نتیجہ میں اس کو چیش آتے ہیں تاکہ وہ فکر اور غور اور عشل اور خشیت اللہ ہے کام لے کر حقیقت تک پنجے اور اس کی رورج میں وہ آزاد قابلیت پیدا ہوجو صرف ایسی ہی کو شش کے بتیجہ میں پیدا ہواکرتی ہے ۔ دو سری غرض موت کی ہیہ ہے کہ انسانی روح ان قابلیتوں کو پیدا کر سے جن س کی بغیر اس کا فی تر قیات صاصل نمیں ہو سکتیں۔ انسانی جم ایسا کشیف ہے کہ دنیا کی اطیف چیزوں کا بھی مشاہدہ نمیس کر سکتا کا بایہ کہ ان باریک طاقوں کو دکھ سکے جو اس دنیا کہ اورے کی نسبت زیادہ اطیف مادوں سے بلکہ بول کمنا چاہئے کہ ایک فتم کے روحانی اجزاء سے بنا ہوا ہے۔ اس روح کو جم سے جدا کر حق ہو جو اس کی ہے انتماء ترقیات کے لئے ضوری ہیں لی جب روح جم سے جدا ہوتی ہے توای وقت دہ ایک اور سرئرک پر قدم ہارنے ضوری ہیں لی جب روح جم سے جدا ہوتی ہے توای وقت دہ ایک اور سرئرک پر قدم ہارنے خاتی ہے اور اس شمیس کہ اس کو کمی خاص وقت تک کی خاص کو گھڑی میں بند کرک رکھ چھوڑا ا

در حقیقت بید خیال عقلی ذکلوسلوں کا نتیجہ ہے۔ بعض او گوں نے انسانی زندگی کو ایک امتحان 
ہے تشہیب ویکر اس کی پوری صورت بُغد الکورت کے حالات میں بھی پیدا کر دی اور جس 
طرح امتحان کے بعد پرچوں کے دیکھنے تک ایک وقلہ ہو تا ہے انسان کی موت کے بعد ایک وقلہ 
تجویز کیا ہے اور پھرا یک دن مقرر کیا ہے جس دن کہ ان پرچوں کا نتیجہ سادیا جائے گا اور کوئی ٹیل 
ہوجائے گا اور کوئی پاس ۔ لیکن گویہ بات و درست ہے کہ انسانی زندگی کو امتحان کے ایام ہے بھی 
ایک مشاہمت ہے گریہ ورست نہیں کہ امتحان کی سب صور تیں اس پر منظبتی ہوتی ہیں اس کی 
مشاہمت اس قدر انسانی طریقہ امتحان سے نہیں جس قدر کہ قانون قدرت کے ترتی بخش طریق 
مشاہمت اس قدر انسانی طریقہ امتحان سے نہیں جس قدر کہ قانون قدرت کے ترتی بخش طریق 
مشاہمت ہے۔

چنانچ اسلام بعد الموت زندگی کو انسان کی ابتدائی زندگی سے تشبیب دیتا ہے لیخی جم طرح انسان نے نطفہ بلکہ نباتی اور حیوانی زندگی سے رحم مادر میں ترتی کی اور پھرپیدا ہونے کے بعد ایک کمزوری کے زمانہ میں سے گزراجس میں اس نے اس دنیا کے علوم اور عادات کو سیکھا ای طرح وہ مرنے کے بعد مختلف حالات میں سے گزرے گا- چنانچہ قرآن کریم جو لفظ رحم کے متعلق استعمال فرما تاہے وہی اس مقام اور اس حالت کے متعلق استعمال فرما تاہے جس مقام اور جس حالت میں انسان بعد الموت رکھاجا تا ہے۔ پس مرنے کے بعد انسانی روح کی پہلی حالت اس نفقہ کی طرح ہوتی ہے جو رِ حم بادر میں قرار پاتا ہے اور ان انتال کے مطابق جو دنیا میں انسان نے کے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تغیر میدا ہونا شروع ہوتا ہے اور جس طرح رحم مادر میں پجہ نشو ونما پاتے پاتے ایک الی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اس میں سے ایک اور روح پیدا ہوجاتی ہے ای طرح انسانی روح مخلف حالات میں سے گزرتے گزرتے ایک الیا تغیر پیدا کرتی ہے کہ اس کے اندرایک اور زیادہ تو تیں اور تیز کے اندان کے اندرایک اور روح جو اس دنیا کی زندگی کی روح ہے بہت اعلیٰ وار فع اور زیادہ تو تیں اور تیز احساس رکھتی ہے پیدا ہوجاتی ہے اور پہلی روح اس کے لئے بنزلہ جم کے ہوجاتی ہے جس کے اور ایس امور کو جن کو انسان روحانی آتھوں سے دیکھ سکتا تھاجسانی آتکھوں سے و کیھ سکتا تھاجسانی آتکھوں سے و کیھ سکتا ہے کیو نکہ وہاں جم اپنی لطافت میں اس دنیا کی روح کی کی کیفیت رکھتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ دول کے ایک دوح کی کیفیت رکھتا ہے بلکہ یوں کہنا

اس تغیر کے بعد ایک اور تغیر روح میں پیدا ہوتا ہے جے اس دنیا کی چیزوں سے بچہ کی پیدائش کے واقعہ سے اتجہ کی پیدائش کے واقعہ سے اتجہ اس سے اللہ کا م سے موسوم کرتے ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ زمائیۃ قبر شما انسان کی بنی زندگی کے مناسب عال جمم اور روح تیار ہوگئے ہیں جس طرح کہ رحم اور میں جب بچہ کا مل ہوجاتا ہے اور روح پیدا ہوجاتی ہو تاتی ہو باتی ہوجاتا ہے اور روح پیدا ہوجاتی ہوگئے ہیں جس طرح کو یا وہاں وہ اس حالت قبرے باہر آجائے گا۔

اس حشر اجهاد کے بعد ایک دو ممرا زمانہ اسلام یوم حشر کا بناتا ہے جے بیچین کی عمرے تشہیب دینی چاہئے جس میں وہ اپنے علم اور اپنی عشل کو اپنی نئی زندگی کے لئے ترتی دیتا اور پر حاتا ہے۔اس زمانہ میں روحوں کی تو تیں اس زمانہ ہے جو زمانہ قبر کہلاتا ہے زیادہ نشو و نمایا فتہ ہوتی ہیں۔ گر پھر بھی کامل نہیں ہو تیں۔ گر اس دن کے اثر ات اور تغیرات کے بعد وہ کامل ہو جاتی ہیں اور ان کی حالت اس بالغ بچہ کی طرح ہو جاتی ہے جو اب دنیا کی کیفیات کو پورے طور پر محسوس کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔اس حالت کمال کو آخری فیصلہ کے نام ہے موسوم کرتے ہیں جس کے بعد انسان اس آخری حالت کی طرف ختمل کر دیا جاتا ہے۔ جے جنت یا دو زخ کے نام ہے بیار اجاتا ہے۔

ان تیوں زمانوں میں انسان اپنی روحانی حالت کے مطابق سکھ یا دکھ پاتا رہتا ہے لیتی پہلی پیدائش کے زمانہ میں بھی جنت یا دوزخ کے دکھ یا سکھ اپنے احساسات کے مطابق پینچتے رہتے ہیں اس زمانہ میں بھی جو پوم حشر کملا تا ہے اور بچپن کی عمرے مشابہ ہے وہ دکھ یا شمکھ جس سے اس نے اس دنیا میں مناسبت پیدا کرلی تھی پا تا رہتا ہے گو قبر کی حالت سے زیادہ۔اور پھر آخر میں جب اس کی نئی پیدا کئی بالکل تکمل ہو جاتی ہے تو اس کی آخری حالت اس دنیا کے جو ان انسان کے مشابہ ہوتی ہے جس نے اپنے احساسات اور اور اکات کو کال کرلیا اور اسے اس آخری اور دکھ یا سکھ کے کامل احساسات والی حالت کی طرف فعل کردیا جا تاہے جے جنت یا دوزخ کتے ہیں۔

ر سول کریم الفاظی فرمات میں اِنَّما اَلْقَبْنُ رُوْسَةٌ مِّنْ رِیَاهِ اِلْجَنَّةِ اَوْ مُحْفَرُةٌ مِنْ مِنْ سَل مُحْفِرِ النَّارِ مُنَالِمَا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَالَمَةِ عَلَى مَالِكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ند کورہ بالا صدیث میں جو قبر کالفظ آیا ہے اس سے بید دھو کا نہیں کھانا چاہئے کہ اس سے وہ مٹی کی قبر مراد ہے جس میں جم رکھاجا تا ہے نہیں بلکہ اس سے مراد وہ مقام ہے جس میں ارواح رہتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے گئم آمَاتیہُ فَافْتِیرُو ہُ اُلا کا ۔ ہرانسان کو فد اتعالی مار کر قبریں ڈالٹا ہے۔ اب یہ بات فلاہرہے کہ ہراک فخص قبریں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ بہت سے لوگ جلائے جاتے ہیں بعض کو جانور کھاجاتے ہیں بعض سمند ریس غرق ہو جانے ہیں۔ پس اس قبر سے مرادوہ مقام ہے جہاں ارواح رہتی ہیں نہ یہ قبر جس میں بے جان جم پڑا ہو تاہے <sup>تا</sup>افتراق و تخلیل کے اید کی قانون کوا بے اوپر پوراکرے۔

اس امرکے بتانے کے بعد کہ اسلام تواب وعذاب اخروی جسمانی ہیں یا روحانی؟ انسانی روح کی مابعد الموت حالت کیا بتاتا ہے۔ اب میں اس سوال کے متعلق اسلام کی تعلیم بنانا چاہتا ہوں کہ اٹکے جہاں کی نعتیں یا مزائم جسمانی ہیں یا روحانی؟

سویا در کھنا چاہئے کہ اسلام کے نزدیک کے بہر وہاں کی لذات اور تکالیف ای طرح مرئی صورت میں متعقل ہوگئی جس مور کہ اس ونیا میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور روحانی ان معنوں میں کہ وہ اس مادہ کی نہیں ہوں گی جس مادہ کی اس ونیا کی چیزیں ہیں اور روحانی ان معنوں میں کہ وہ اس مادہ کی نہیں ہوں گی جس مادہ کی اس ونیا کی چیزیں ہیں اور روحانی ان معنوں میں کہ ملائے کیونک اس ونیا کے جرب کو یہ جم معلوم نہیں کر سکتا اب اگر وہاں ای فتم کے میوے اور اس حتم کے دودھ اور ای فتم کی آگ اور ای فتم کا گڑھواں ہونا اس حتم کہ دودھ اور ای فتم کے شد ہوتے ہیں اور ای فتم کی آگ اور ای فتم کا گڑھواں ہونا جیسے ہیں کہ ساتھ اس کرے بیا کہ جم بھی موجودہ ورون قبی ۔ پھر قبی چیس کیا اس کی غذا کیں دودھ اور شد اور اس کی سرا آگ اور کرم پائی کس طرح بین سکتے ہیں ۔ کیا اس کی غذا کیں دودھ اور شد اور اس کی سرا آگ اور یماں کے میوں کو استعال کر سکتے ہیں ۔ کیا اس وی ال دوان کو استعال کر سکتے ہیں ۔ کیا اس وال دوان کو استعال کر سکتے گئی۔

غرض یہ درست نہیں کہ مرنے کے بعد انسان ای دنیا کی قشم کی چیزوں سے عذاب یا تواب دیا جائے گالئین بیہ ضرور ہے کہ وہاں لطیف روحانی اجسام کے ساتھ بعض چیزیں متعقل ہو کر انسان کے سامنے بیش ہو گل- بدوں کے سامنے سزا کی چیزیں اور نیکوں کے سامنے نیکی کی چیزیں-کیونکہ زندگی کی حقیقت کال طور پر محسوس نہیں ہو عتی جب تک لطیف چیزا بی لطافت کے مطابق ایک جم ند رکھے - ہراک روح ایک جم کی مجتاج ہے - ادنی روح کثیف جم کی اور اعلیٰ روح لطیف جم کی ۔ پس چو نکد ارواح وہاں بھی ایک جم رکھیں گی میہ بات ضروری ہے کہ ان کے سامنے چڑیں ای طرح محسوسات خارجیہ کے ذریعہ سے پٹی ہوں جس طرح کہ اس دنیا میں پیٹی ہوتی بین مجرچو نکہ وہ جم روحانی ہوئے اور اس قتم کے نمیں ہوئے اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ متعقلات مجمی اس دنیا کی چڑوں کے مقابلہ میں روحانی ہوں۔

احمديت ليعني حقيقي اسلام

لیکن جس طرح اس دنیا میں علاوہ جسمانی کیفیتوں کے ایک روحانی کیفیات بھی ہوتی ہیں اس طرح اس دنیا کی اور نئی پیدا شدہ روح کے لئے اس دنیا کی روحانی حالتوں سے اعلیٰ روحانی حالتوں سے اعلیٰ اور روحانی حالتیں ہوں گی۔ تو اب کی بھی۔ پس اسطے جمان کی تعتیب بھی اور عذا ب بھی جسمانی اور روحانی ہوئے ۔ اُس طرح جس طرح اس دنیا میں دکھ اور سکھ کی حالت جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی ہوتی ہے لیکن اُس دنیا کی حالتیں ایس دنیا کی حالتیں ہوں گی۔ وہاں کی جسمانی حالت بسانی مالت سے مشابہ ہوگی اور روحانی حالت بست ہی ارفع اور وہانی حالت بست ہی ارفع اور

قرآن کریم بے شک مابعد الموت حالات کے متعلق سزا کے لئے آگ اور سردی اور طو توں وغیرہ کا ذکر کرتا ہے گر وغیرہ کا ذکر کرتا ہے گر مابع اللہ ویا نیوں اور وودھ اور شد کا ذکر کرتا ہے گر ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتا ہے فکد تشکہ مُفَثَّ مَنا اُخْفِی لَیْمُ بِیْنَ فَیْرَ اَعْیَیٰ جَزَاعٌ بِیْنَا کَامُونَ اِیْمَنْدُونَ اَعْلَیٰ جَزَاعٌ بِیْنَا کَامُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمُنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمُنْدُونَ اِیْمُنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمُنْدُونَ اِیْمُنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمَنْدُونَ اِیْمُنْدُونَ ایْدُونَ اِیْمُنْدُونَ اِیْمُنْدُونَ اِیْدُونِ اِیْمُنْدُونَ اِیْدُونُ اِیْمُنْدُونَ اِیْدُونِ اِیْمُنْدُونَ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْکُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْمُنْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونِ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونِ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونُ اِیْدُونِ اِیْدُونُ اِیْدُونِ اِیْدُونِ

ای طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتاہے کہ جنتیوں کے سامنے جب جنت کے میوے رکھے جائیں کے تووہ کمیں گے لمذا الَّذِی گردِفْنَا مِنْ قَبْلُ ۲۵۳ میں تووہ نعت ہے جو ہمیں پہلے دی گئی تھی۔اللہ تعالیٰ اس قول کے متعلق فرماتاہے واُتوُنا بِمِ مُسَتَدَابِیْا الم<sup>20</sup>وہ لمتی جلتی چزیں دیے جائیں گے۔ لینی وہ چیزیں دنیا کی می چیزیں نہیں ہوں گی مگرا پی ظاہری شکلوں میں ان ہے مشاہ ہوں گی ہ

اصل بات بہ ہے کہ روح گو جم کی طرح جسانی چیزوں کو استعال نہیں کرتی لیکن جم کے مُرور سے حصہ مرور لیتی ہے اور ای طرح جم کی تکالیف سے حصہ لیتی ہے۔ پس چو نکہ دنیاوی چیزوں سے وہ مانوس ہے اس کی خوثی اور اس کے رنج کو کلمل کرنے کے لئے وہاں کی چیزیں ونیاوی چیزوں کی شکل میں متعشّل ہوں گی۔

قرآن کریم نے ماکبُند الْمُوْٹ کی روحانی حالتوں کے سجھنے کے لئے ایک لطیف مثال دی ہے اس ہے انسان اچھی طرح اُس جہان کی کیفیت کو اس حد تک کہ اس دنیا کی قوتوں کے ساتھ سمجھ مِن آكَتَ بِ سَجِيدَ مَلَا بِ- فرما اللهُ مُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسُ حِيْنَ مُوتِهَا وَالنَّتَى لَمُ تَمُّتُ فَيْ مُنَامِهَا فَيُتُسِكُ الَّتِينَ قَبْضَى عَلَيْهَا الْنَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْوَلَى اِلِّنَى أَجَل مُّسَمَّىُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَالِيْتٍ يَتَقَوْم مُيَّتَفَكَّرُونَ <sup>٢٧١</sup> الله تعالى روح قبض كرتا به لوگول کی موت کے وقت اور جو نہیں مرتا اُس کی نیند میں۔ پس روک ر کھتا ہے اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تا ہے اور واپس کر دیتا ہے دو سری کو ایک مدت مقررہ تک کے لئے - اس میں بہت سے نشانات ہیں اس قوم کے لئے جو فکر کرتی ہے۔ یعنی خواب کی حالت میں بھی روح کا تعلق جسم سے عارضی طور پر الگ ہو تا ہے اور اس پر انسان مابعد الموت حالت کا قیاس کر سکتا ہے چو نکہ یہ علیحد گی عارضی ہوتی ہے اس لئے دماغ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتاہے اور اس وجہ ہے انسان ان کیفیتوں کو یا د رکھ سکتا ہے جو روح کو جسم سے علیحد گی کے وقت پیش آتی ہیں -اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جو لوگ فکر کرنے والے ہیں ان کے لئے اس میں بہت بڑے فوا ند ہیں۔ یعنی وہ اس کے ذریعہ سے روح کی کیفیت اور ان کے اعمال اور مابعد الموت کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب خواب کی حالت پر غور کرکے دیکھو۔ اس میں گو جہم آرام سے سویا ہوا ہو <sup>تا ہ</sup>ے مگر انسان اینے آپ کو دو سری شکلوں میں دیکھتا ہے اور مختلف جگہوں کی سیر کرلیتا ہے اور جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ جسم رکھتی ہیں گمران کا جسم ویسانہیں ہو تا جس نشم کا کسران مادی چیزوں کا- ہاں تبھی کبھی وہ جمم ایسا کامل ہو جاتا ہے کہ اس کے آٹار جمم پر بھی نمود ار ہو جاتے ہیں اور جو صاحب تجربہ ہیں وہ اسے جانتے ہیں۔ میں نے خود اس کا گئی ہار مشاہرہ کیا ہے چنانچہ ایک دفعہ میں روزے ی بھااور مجھے پاس کی سخت تکلیف تھی جب وہ تکلیف حدے بڑھ گئی تو میں نے دعا کی اور میں

نے ویکھاکہ مطاایک غنو دگی کی حالت جھے پر طاری ہوئی او را یک بیاس بجھانے والی چیز میرے منہ میں ڈائی گئی۔ یہ کیفیت ایک سیکنڈ کی تھی اس کے بعد وہ حالت بدل گئی اور میں نے دیکھاکہ وہ بیاس کی حالت بالکل جاتی رہی اور ہیں معلوم ہوا کہ جس طرح خوب پانی پی ایا ہے۔ حضرت میں موعود علیہ السلام نے ایسے بہت سے تجربات کھے ہیں حتی کہ آپ نے عین بیداری میں روحانی موعود علیہ السلام نے ایسے بہت ہے تجربات کھے ہیں حتی کہ آپ نے عین بیداری میں روحانی اصلاح کے معتقل گفتگو کیس کی ویکھا ہے اور دریز تک ان سے مسیحیت کی خرابیوں اوران کی اصلاح کے متعلق گفتگو کیس کی ہیں اور رائیک وفعہ تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا ہے۔ اس بید باتیں ان لوگوں کے لئے جو ان علوم سے واقف تمیں ایک وہم اور دماغ کی خرابی سے زیاوہ مقیقت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ میری مراد روحانی علوم سے اس کیفیتوں کو خوب اچھی طرح سجیحتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ میری مراد روحانی علوم سے اس کیفیتوں کو خوب اچھی طرح سجیحتے ہیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ میری مراد روحانی علوم سے اس کیفیتوں کو خوب ان بھی طرح سے بھی تھیں۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ میری مراد روحانی علوم سے اس اور ان کا روحانی علوم سے بھی تعلق نہیں ہو معمر بیزم و غیرہ کے ذرایعہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ بالکل الگ چیز ہیں اور ان کا روحانی طالوں کی گینیات تیں اور ہیں۔

غرض ہیہ کہ خواب کاعالم اور کشف کاعالم بمالم اُخروی کے لئے بطور مثال کے ہے اور اس پر انسان اس عالم کا قیاس کر سکتا ہے جس طرح خواب میں سب چیزیں روحانی ہوتی میں مگر پھرا یک جسم بھی رکھتی میں ای طرح اسکلے جمال میں ہوگا کہ وہاں کی چیزیں جسم تو رکھیں گی لیکن وہ جسم روحانی ہوگاوران کے علاوہ ان سے اعلیٰ کیفیات خالص روحانی ہوں گی۔

قرآن کریم اس واقعد کی حقیقت بدیمان کرتا ہے کہ ای دنیا کے اعمال متعبقل ہو کروہاں انسان کے سامنے آئیں گے وہاں کا پانی نسیں ہوگا گراس ونیا کا ٹمل پر شریعت اور دووھ نسیں ہوگا گراس ونیا کا ٹمل پر شریعت اور دووھ نسیں ہوگا گرعلم النی جو اس ونیا میں حاصل کیا گیا تھا اور میوے نسیں ہو نگا گرخوہی لذت اور سرورجو خداتھائی کی اطاعت میں روح اس ونیا میں محسوس کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے گگ اِنسانِ اَلؤَیْمُندُ مَلْوَیْ وَیْ عُدِیجُ لَهُ یَوْمُ الْقِیلَةِ کِشِنا کُیو الله تعالی فرما تا ہے گگ کو کتابت کا خلی بِنیفیسیک الْیکوئم عَلَیکٹ کے بیئے۔ اُنہ کی کہ انسان کے ساتھ اس کے کتابت کا غلی بینفیسیک الْیکوئم عَلَیکٹ کے بیئے۔ اُنہ کی اور ایک انسان کے ساتھ اس کے عمل کھے چلے جاتے ہیں دو بھی اس سے جدانہیں ہوتے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم ان اعمال کو اس طرح کردیں گے اور ایک کتاب ہے جے دو کھول کر پڑھ رہا ہے بینی اس وقت وہ اپنے اثرات کو ظاہر کردیں گے اور ایک ایک عمل جو انسان نے اس ونیا کے زندگی کو اپنے مطابق ڈھالے گا۔ پھر فرما تا کھی کیا تھادہ اپنا تھے۔ دوہاں ظاہر کررے گا اور اس ونیا کی زندگی کو اپنے مطابق ڈھالے گا۔ پھر فرما تا

ہم انسان سے کمیں گے اب اپنی میہ کتاب پڑھتا رہ لینی ان اعمال کے مطابق ترقی یا حنول عاصل کر اور ان کا نتیجہ فیگت۔ ہمیں تیما حساب لینے کی ضرورت نہیں۔ تیما نفس خود تھھ سے حساب لیتا رہے گا۔ بعتی جو اگر ات تیم اعمال نے پیدا کئے ہیں وہ تیم سے لئے سزا کے طور پر بھی اور انعام کے طور پر کافی ہیں ہمیں کمی نئی سزا اور جزاء کے دینے کی ضرورت نہیں۔ ویکھو سے آیت کس وضاحت سے بتاتی ہے کہ اگلے جمال کی فعتیں اور سزائیں ای دنیا کے اعمال کے تمثیلات ہیں۔

ا کید دو سری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّ الاَبْتِوَارُ یَشْرَبُونَ مِنْ کَاْسِ کَانَ مِنَاجُهَا کافُوْرًا۔ عَیْنَا کیشُورٹ بِھا عِبَادُ اللّٰهِ یَفَعِدِمُونَهَا تَفْجِیرُا اللّٰہِ کافُورُا۔ کینا والے ہوں گے۔ایے پیالوں سے پیکس کے جن کا اثر کافر دی ہوگایتی وہ ناجاز جوشوں کو دبانے والے ہوں گے۔ایے پیشوں سے وہ پیالے بھرے جائیں گے جو چشتے کہ مومنوں نے بری محنت سے پھوڑے ہیں۔ یعنی وٹیاش جو عمل وہ کرتے رہے ہیں وہی بطور مثال اس وقت چشوں کی صورت میں ظاہر ہوں گے وول کی الگ شے نہیں۔

ایک اور جگہ فرماتا ہے وَمَنْ اُعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ فَانَّ لَهُ مَدِيشَةٌ مَّنْهَا وَّنَحَدُّرُهُ يَوْمَ الْقِينَةِ اَعْنِي وَقَدْ كَنْتَ بَصِيرًا - قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتَكَا اِيَّتُنَا فَنَهِيتَهَا وَوَقَدْ كَنْتَ بَصِيرًا - قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتَكَا اِيْتُنَا فَنَهِيتَهَا وَوَقَدَ كَنْتَ اَبْعِنَا فَعَرِيتَهَا وَوَيَحَدُ وَقَدْ كَنْتُ الْبَيْوَةُ مِنْتُونَ مِنْتُ اللّهِ مِيرى او ح بِرواه رہتا ہے اور جھے طلق کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ الی دُندگی مرکزے گا جو اس کی روحانی طاقوں کو بالکل محدود کرتی چلی جائے گی اور آخر متجہ یہ نظے گاکہ اس کی روح جب بن طاقوں کو ممل کرلے گا اور وہ وقت آئے گاجو دو مری روحانی دُندگی کے لئے بہزار پیدا اُس کے ہو وہ اند ھاہو گا گویا میں بیدا ہو گا۔ تب وہ گھراکرکے گا کہ خدایا یہ کیا ہوا؟ کہ میں توائس دُنیا مِی سوبا کھا تھا اب تو نے جھے اندھا کی بیدا ہوں پیدا کیا ہے اس پر اللہ تعالی فرمائے گا کہ ای طرح تونے میں بیرے کام کو ترک کرویا تھائیں میں نے بھی تھے ہے اعال کے مطابق تنجہ نظے کے لئے جھو وہ میرے کیا کے جھو و

دیا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اعظے جمال کا اندھا پن اِس دنیا کے روحانی اندھے پن کے سبب ہے ہوگا۔

پس صاف ثابت ہے کہ اسلام کے نزدیک اگلے جہاں کے تمام دکھ اور سکھ کے سامان گو
ایک قسم کا جسم رکھیں گے گرموں گے اس دنیا کے انتقال کے تقلات نہ کہ کوئی نئی چیز۔ تفصیل
طور پر بھی جو چیزس اگلے جہان کی بتائی ہیں ان سے بھی امر معلوم ہو تا ہے۔ چنا نچہ قرآن میں فرماتا
ہے کہ جنت میں ایک قسم کی شراب ملے گی گر فرماتا ہے کہ وہ شراب اسی ہوگی کہ دل کو پاک
رے گی۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ جسمانی چیز دل کو پاک شیس کر سمتی پس شراب سے مراووی
مجبت اٹنی ہے جو اس دنیا میں انسان کو خد اتعالی سے حاصل تھی وہ میں اگلے جہاں میں شراب کو شمال
میں دکھائی جائے گی جس طرح کہ خواب میں انسان روحانی حالتوں کو جسمانی شیکوں میں دیکھتا ہے
چیز جب اس شراب کو انسان سے گاتے چو تکہ مجبت التی ہی اس شخل میں متمثل ہوگی کوئی مادی
شراب نہ ہوگی اس لئے اس سے دلیا کہ ہوتئے اور خدا کی مجبت اور بھی ہوگی کوئی مادی

سراب نہ ہوئی اس سے اس سے دل پاک ہوستے اور خدا کی عبت اور بی پڑھے گی۔
خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے اسکے جمان کی نعمتوں اور الکے جمان کی مزاؤں کو جمان جسمانی
قرار دیا ہے وہاں ان کو ساتھ ہی روحانی بھی قرار دیا ہے اور در حقیقت کی اصلی اور صحیح کیفیت
ہے۔ جن لوگوں کو اصل حقیقت معلوم نہ تھی انہوں نے یا تو ان کو جسمانی ہی قرار دے دیا ہے یا
صرف قبلی کیفیات سمجھ لیا ہے حالا تکہ دونوں امور عمتل کے خلاف ہیں۔ نہ وہاں جسمانی چڑیں
ہوسکتی ہیں اور نہ خالص قبلی احساسات اس غرض کو پورا کر کتے ہیں اور نہ کوئی لطیف شے جو
مخلق ہوبیغیرا یک اپنی نبیت کثیف جم کے رہ سکتی اور اپنی طاقتوں کا اظہار کر سکتی ہے۔

## ا گلے جمان کے عذاب اور ثواب کہاں اور کس صورت میں ہو نگے؟

ایک سوال میہ ہے کہ عالم آخرت کے عذاب اور ٹواب کمان ہوئے ؟ اور کس صورت میں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب اسلام نمایت ہی لطیف پیرامیہ میں دیتا ہے جس کے مقابلہ میں دو سرے اویان بالکل خاموش ہیں-اسلام ہمیں سے بتاتا ہے کہ دوزخ در حقیقت ان عذابوں کانام ہے جو حواس سبعد کے ذریعہ سے محسوس ہوئے چنانچہ انند تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے گئ

ت د روا ڈوں میں ہے ہراک میں ہے دوز فی کاایک حصہ گز رے گا۔ لیکن چو نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ووزخی ہویا جنتی ہراک انسان کو تکمل ظاہر کر تاہے یہ نہیں بتا تا کہ اس کے کلڑے کئے جائیں گے۔اس لئے سات دروا زوں ہے انسان کا ایک ایک ٹکڑا داخل ہوناد رحقیقت اس ا مریر دلالت کرتا ہے کہ دوزخ کو سات حواس کے ذریعہ سے انسان محسوس کرے گالیں گویا سات دروا زوں کے ذریعہ ہے وہ دو زخ میں داخل ہو گااور ہراک دروا زہ میں ہے اس کا ایک حصہ داخل ہو گالینیٰ ایک حصہ بینائی کے ذرایعہ ہے 'ایک حصہ شنوائی کے ذرایعہ ہے 'ایک حصہ قوت شامہ کے ذریعہ ہے 'ایک حصہ قوت ذا <mark>کقہ کے ذریعہ ہے 'ایک حصہ قوتبالا میہ کے ذریعہ</mark> ے 'ایک حصہ قوت حاسہ کے ذریعہ سے جے سنس آف ٹمیر پ*یر کہتے ہیں یعنی حس ح*رارت اور حسّ برودت کے ذریعہ سے اور ایک قوت فاعلیہ کے ذریعہ سے جسے مسکولر ہنیں کہتے ہیں۔ ان سات جسّوں ہے انسان تمام گناہ کر تا ہے یا تو آئکھ کے ذریعہ ہے گناہ کر تا ہے کہ یہ چزوں کو دیکتا ہے یابدی کی نگاہ ڈالتاہے یا کان کے ذریعہ ہے گناہ کر تاہے کہ غیبتیں سنتاہے فحش سنتاہے یا ناک کے ذریعہ سے گناہ کر تا ہے کہ جس چیز کو نہیں سو نگھنا چاہئے تھا اسے سو نگھتاہے یا ذا کقیہ کے ذربعہ سے کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کو کھاتا ہے جو نہیں کھانی چاہئے تھیں یا لامسہ کے ذربعہ سے گناہ کرتا ہے کہ نرم بسرّاور فرشوں کی خواہش اس کو بنی نوع انسان کے لئے مشقّت اٹھانے میں روک ہوتی ہے یا پھرگری اور مردی کے ڈرکے مارے نیک کاموں میں سستی کرتا ہے اور یا ستی اور غفلت کے سبب ہے اپنے جسم کو تھکان ہے بیجانے کے لئے نیک کاموں کو ترک کر دیتایا اد هوراچھو ڑ دیتاہے۔

غرض سات ہی حواس ہیں جو انسان ہے بدی کراتے ہیں اور نہی سات حواس انسان ہے نکیال بھی کراتے ہیں۔ پس جنم کے سات دروا زوں سے جن کے ذریعہ ہے انسان جنم میں داخل ہو گاوہی سات حواس مراد میں جن کے واسطہ اور سبب سے انسان دنیا میں گناہ کر تا تھاعالم آ خرت میں ہی اس کے عذاب چکھانے کاموجب ہو نگے کیونکہ بوجہ یدی کی عادت ہونے کے ان سات جسمانی حواس کے مقابلہ میں سات روحانی حواس کمزو راور پیار ہو جائیں گے اور بیاری کی وجہ سے وہ اس د کھ اور عذاب کو محسوس کریں گے جوا گلے جہان میں غلط کاروں کے لئے مقرر ہے - چنانیجہ ان ساتوں فتم کے عذاب کا قرآن کریم میں ذکرہے - رؤیت کے عذاب کے متعلق

فرماتا ہے وَلَقُ مَرَى الَّذِيْنَ شَلَامُوَّا اِذْمَرَوْنَ الْعَدُّابُ ٢٨٢ كاش مُتَكرين اس وقت كانظاره اپنے ذہنوں میں لاسکیں جب وہ عذاب كو دیکھیں گے۔ لینی ایسے نظارے اکو دکھائے جائیں گے۔ جن كی وجہ ہے ان كو تكلیف معلوم ہوگی رسول كريم اللكائے فرماتے ہیں كہ سانپ اور چھواور اس قتم كی اور چزیں ان كو نظراً ئيں گی۔ ٢٨٣۔

قُوْت سامد کے عذاب کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے إذاراً تھم مُن مُنکانِ بَعِيْدِ سَمِعُوا لَهَا تَعَيَّظاً وَرَفِيرًا مُلِمَّا جبوه دو ذرخ کے سامنے آئیں گے تواس کی تیز آوازاور چی سنیں کے بینی اس کے شعلوں کی آواز نسایت وُراؤ نے طور پر نظی کی جو خودا کی عذاب ہوگی۔ قوت شامتہ اور ذاکقہ کے متعلق فرماتا ہے ویسُتغی مِن مَناقٍ صَدِيْدٍ يَتَسَجَّرَعُهُ وَلاَ سَكَادُ مِسْسِيْهُ مُلاً کہ وہ کندے اور میلے بانی بیٹے کو دیے جائیں گے جن کو بد مزے اور ہو کے

ئىكادۇ ئىيىڭغە مىلىنىڭ دە كىدے اورىيىچى پاق چىچە كودىيىچا بىل كەبىن كوبىرىزىك اور بوس سىب ھەدەنگل نىس سىكىن گے-

چھونے کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے لکٹٹ بین جھھنٹی میکاد گؤیؤ فوقویش غُواشِ ۲۸۲ مان کواس بگد بسرتاوراوڑھنے بھی عذاب کے تع ملیں گے لینی ان کی قوت لاسہ بھی عذاب پارہی ہوگی- ای طرح فرماتا ہے وَاذِا اَلْقَوُّا مِنْهَا مُکَاناً مَنْقِظًا مُتَعَقِّمْ مِیْنَ دُعَوْا هُمَا لِکَ کُبُورُوا ۲۸۰ میں وقت وہ جنم میں ایک ٹک جگہ پر ڈالے جائیں گے جُورُ کراس وقت ہلاکت کی وعاکریں گے۔

گری اور سردی کے عذاب کے متعلق فرہا ؟ ﴿ فَلْكِنْدُوْقُورُ مُ حَبِيْمٌ ۚ وَّغَسَّاقٌ ۖ ٢٨٨ -اس عذاب کو چکھوگری اور سردی کاعذاب -

اس عداب و پھوری اور مردی علااب است کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے گوجُوہ کئی گئی کیٹنیڈ خاشِعَة کے عامِلَة کئی مسکولر سنس کے عذاب کے متعلق فرماتا ہے گوجُوہ کئی گئی کیٹنیڈ نظے گا۔

مُن سِبَۃ کہ ماتوں حواس کے عذاب قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس سے مرا دان کے ساتوں روحانی حواس کے عزاب ہوجانے ہے جس کے باعث وہ عذاب ہیں جٹلاء ہول کے چو تکہ انہوں نے اس ونیا ہیں خدا کی تعجب جس کے باعث وہ عذاب ہیں جٹلاء ہول کے چو تکہ انہوں نے اس ونیا ہیں خدا کی تعجب لیات ہوگئے اور ہر چیزان کے لئے عذاب بین علام ہوئے ہوگئے اور ہر چیزان کے لئے عذاب بین جبائے گا۔ انہی حواس کو جن لوگوں نے نیک طور پر استعمال کیا ہوگان کے لئے وہ آرام کاموجیب ہوجائے گی۔ بین کید کیوکاروں کے جو انعام ہوجائے ہوگا ہوں کے جو انعام ہوجائے ہوگئے ہ

قرآن کریم نے بتائے ہیں وہ بھی ان ساتوں حواس سے تعلق رکھتے ہیں ہرحش کو لذت عا ہوگی کیونکہ وہ تندرست ہوگی کیاتم دیکھتے نہیں کہ سورج کی خوشگوار روشنی جو آنکھوں کے طراوت کاموجب ہوتی ہے اور دل اس سے فرحت حاصل کر تاہے وہ <sub>تک</sub>ار آگھ والے کے کیسی تکلیف دہ ہوتی ہے اور دہ اس ہے کس قدر د کھ اور تکلیف محسوس کرتاہے حتیٰ کہ اگر اس کو جلد نہ رو کا جائے تو قریب ہو تا ہے کہ بیار کی آنکھ ہی ماری جائے یا وہ بیموش ہو جائے۔ ای طرر 5 دیکھتے نہیں کہ وہ خوشگوا راور خوبصورت آوا زجو طبائع کے لئے نمایت سرو ر بخش ہو تی ہے اس محض کے لئے جس کے کانوں میں نقص ہویا سرد ر د ہو کس قد ر تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے وہی آوا زجو بعض دو مردل کو بنی زندگی بخشق ہے وہ ایسے لوگوں کی جان کے لئے وہال اور نا قابل برواشت ہو جاتی ہے۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ انہی حواس کے نقص کی وجہ سے وہ ناک جو خوشبو سو تھنے کے لئے مقرر کیا گیاہے جب اس کی حس ذکی ہو جاتی ہے ہر خوشبو کو سو نگھ کر تکلیف اٹھا تا ہے اور بعض لوگوں میں تو ہیہ نقص اس قدر پڑھ جاتا ہے کہ وہ عطر کی خوشبو سونگتے ہی بیار ہو جاتے ہیں اور ان کے سرمیں در د شروع ہو جاتا ہے حالا نکہ خوشبو ایک اعلیٰ در جہ کی نعمت ہے۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ منہ کامزہ جو انسان کے لئے ایک بہت بڑاانعام ہے جب خراب ہو جا تا ہے تو پیٹھے کو کڑوا اور نمکین کو بخت شور محسوس کرکے انسان کے لئے کس قدر تکلیف کاموجب ہوجا تا ہے اور ہر چیز کی لذت کو خراب کر دیتا ہے بلکہ ایک عذاب بنادیتا ہے۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ جب نیس کی حس میں فرق پڑ جاتا ہے تو نرم گدے جو دو سروں کے لئے آرام کاباعث ہوتے ہیں ایسے نخص کو پقرے زیادہ تخت اور کانٹوں کے چھونے معلوم ہوتے ہیں اور آدی ان پر پڑالو نیاہے -چرکیا نہیں دیکھتے کہ گرمی سردی کی جتول میں جب نقص پیدا ہو جاتا ہے تو وہی سرد می جو دو سریے لوگوں کے لئے راحت دے رہی ہوتی ہے اپنے مخص کے لئے آگ بن جاتی ہے اوروہ اپنے اوپر ہے کپڑے ا تارا تار کر پھینک رہامو تا ہے اور میں شکایت کر تا ہے کہ میں جل گیا حالا نکہ یاس کے لوگ مردی محسوس کرتے ہیں۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ گری کے موسم میں جس کی گری کی جش کو کسی بیاری کی وجہ سے صدمہ پہنچ جا تا ہے وہ مردی کے مارے کا نینے لگتا ہے اور کپڑے او ڑھتا ہے حالا نکہ دو مرے لوگ پرف کا استعال کررہے ہوتے ہیں اور عکیمے جھلتے ہیں۔ ای طرح کیا نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کی حس عاملہ خراب ہو جاتی ہے ان کو وہی چلنا پھر ناجو دو سروں کے اندر نشاط مدا کر تاہے عذاب معلوم ہو تاہے اور دوقد م چلنے سے یاؤں پھول جاتے ہیں۔غرخ نظارے اس ونیا میں موجو دہیں اور انسان ان نظار وں سے دو ذخ کی کیفیت کو اچھی طرح معلوم کر سکتا ہے۔

اصل بات سیر ہے کہ جس طرح نیکی ایک مستقل وجو د کانام ہے اور بدی اس کے غلط استعمال کا نام ہے ای طرح نعمائے الی اصل ہیں اور عذاب اس خرالی کا نتیجہ ہے جو انسان خود اپنے ا ندریدا کرتا ہے۔ رسول کریم اللکا ﷺ سے ایک مخص نے دریافت کیایا رسول اللہ! جب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جنت کا پھیلاؤ آسان اور زمین کے برابرے تو پھردو زخ کماں ہے؟ آپ کے فرما جب دن آتا ہے تورات کمال ہوتی ہے؟ <sup>۲۹۰</sup> یمی حال جنت اور دوزخ کا ہے۔ اب بیہ مراد اس قول سے نہیں ہو علیٰ کہ ایک زمانے میں سب لوگ دوزخ میں ہو نگے اور ایک زمانہ میں ب لوگ جنت میں ۔ جس طرح ایک وقت رات آتی ہے اور دو سرے وقت دن- بلکہ مرادیہ ہے کہ رات بھی ساری دنیا پر آئی ہے اور دن بھی ساری دنیا پر چڑھتا ہے مگروہ جو سوری کے نیچے آجاتے ہیں ان کے لئے دنیا یر دن ہو جاتا ہے اور دو مردل کے لئے رات۔ ای طرح وہ لوگ جو خدا کے ففل کے نیچے آ جائیں گے ان کے لئے وہ جگہ جنت ہو جائے گی دو سروں کے لئے دو زرخ۔ ا پس جو لوگ خداتھاتی کے فضل سے حواس سبعد ورست رکھتے ہوئے وہ جنت کی لذتیں محسوس کریں گے اور جولوگ ان حواس کو خراب کر چکے ہوں گے ان کے لئے یمی نعتیں عذاب اور پخت عذاب ہوں گی- نیک توای قدر گرمی محسوس کرے گاجواس کے لئے خوثی کاموجب ہوگی۔ لیکن بدایسی شدید آگ محسوس کرے گا کہ وہ اپنے شعلوں سے اس کو جھلس دے گی جس طرح ایک بیار آگ دیکھتاہے اور اس کی گری بھی محسوس کر تاہے · نیک ٹھنڈے پانی کے مشابہ روحانی نعتوں کو حاصل کرے گالیکن جب بد کویانی ملے گاوہ اس کو ابیا بخت گرم یائے گا کہ اس کے منہ کو جھل دے گا- چنانچہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں ہر محض کے لئے جنت اور دوزخ میں جگہ بنی ہوئی ہے۔ <sup>۲۹۱</sup>۔ جو جنت میں جاتے ہیں وہ دو زخیوں کی جگہ لے لیتے ہیں اور جو دو زخ میں جاتے ہیں وہ جنتیوں کے جھے کی جگہ بھی لے لیتے ہیں اس سے بھی یمی مراد ہے کہ جنتی سب راحت کو لے لیتا ہے اور مزایا فتہ سب عذاب کو - یہ محاورہ ہے کہ جب کوئی فمخص کسی نعت ہے فائدہ نہ اٹھا سکے تو وہ وہ سرے کو کمتا ہے کہ تو کے بھی میرا حصہ لے لیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالى دوزخ كے متعلق فرما ا ب وان مِنكُمُ إلاَّ وَارِدُهَا ٢٩٠ - يُعرفرما ا ب ثُمَّ نُنكِجّى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۲۹۳ برایک فخص دوزخ میں دار دہوگا۔ گھرہم متقبول کواس کے عذاب ہے بچالیں گے

وا رد بھی ہونئے اور بچیں گے بھی-اس کے میں معنی ہیں کہ جنتی اپنے حواس کی درستی کی وجہ۔ ہراک چیز کواینے لئے راحت بنالے گاچنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کیے گا که دو زخ میں چھلانگ مار جب وہ اس میں کو دے گاتو وہ اے بالکل آ رام دہ معلوم ہوگی۔ ۲۹۳ پس اگلے جہان کاثواب اور عذاب ان کیفیات کانام ہے جے وہ روحانی جسم محسوس کرے گاجو اگلی و نیامیں لیے گا اور یہ کیفیات نتیجہ ہو گئی حواس سبعد کے صحیح یا غلط استعال کا۔ ہاں ایک ا مرب اوروہ پیہ کہ دوز خی لوگ اپنی جگہوں میں محصور ہوئگے گر جنتی آ زاد ہو نگے جس طرح پیار بستر پر لٹایا جاتا ہے اور تندرست آزاد کھرتا ہے کیونکہ دو زخ ایک قید خانہ ہے اور جنت ایک سیرگاہ-پن دوزخ ایک محدود مقام کانام ہے اور جنت غیرمحدود ہے - دوز خی اپنے علاقہ ہے نہیں نکل سکتا کیونکہ وہ ایک بیار کی طرح بستریر لٹایا ہوا ہے لیکن جنتی جہاں چاہے جائے اس کے لئے ہر مقام جنت ہے اگر وہ اس مقام میں بھی واغل ہو جو دو زخیوں کے لئے آگ کا کام دیتا ہے تو اسے وہ بھی گلزار ہی معلوم ہو گاگرچو مکہ دوزخی تکلیف میں ہو نگے اور تکلیف کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اس لتے ان کوایک لطیف پر دہ کے ذریعہ ہے جنتیوں کی آ نکھ ہے پوشیدہ رکھاجائے گا سوائے اس کے کہ وہ خود خواہش کرکے دیکھنا چاہیں تا کہ طبیعت پر تکلیف کی حالت دیکھ کر ملال نہ آئے اور جنتی ایک دو سرے کے مدارج ہے تجمی غافل رہیں گے۔ پھر ہراک اپنی ہی حالت ہے واقف ہو گا- ہاں جب خدا تعالیٰ جاہے گا کہ کمی کو ترتی دے تو وہ اے اوپر کے مخص کے د رجہ کی حالت سے آگاہ کرے گااور جب اس کے دل میں تمناپیدا ہوگی تواس کو وہ در جہ مل جائے گا۔

ایک موال عالم آخرت کے متعلق میہ ہو نگے؟

ایک موال عالم آخرت کے متعلق میہ ہو کگے؟

عذاب اور تواب وائمی ہو نگے؟

عذاب اور تواب وائمی ہو نگے؟

عذاب اور تواب وائمی ہو گئے مرعذاب وو زخ دائمی نہیں ہوگا۔ کیو نکہ قرآن کریم فرماتا ہوگا۔ کہ جزائے نیک تو دائمی ہوگا۔ کیو سالہ مظر بنیں۔ پس اگر کچھ ہو کہ سب انسان اس لئے پیدا کئے گئے ہیں تا خداتھائی مصفات کا کا مل مظر بنیں۔ پس اگر کچھ لوگ ہیشہ کے کے دو زخ میں پڑے جلتے رہیں تووہ کا مل مظر کب اور کس طرح بنیں گے؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنت کی نعمین نہ کلنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہوگا گروو زخ کی مادی کے اداوہ کے ماتحت اور اس کے فضل سے وہ آخر منادی جائمیں گی۔ کیو نکہ قرآن فرماتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ پس ایک عرصہ جائمیں گی۔ جو اس قد رکھ کا کہ اسے انسانی کروری تک جب خدا کے دیس نے در اس عرصہ ہوگا کہ اسے انسانی کروری

کے لحاظ سے ابد کمد سکتے ہیں تب خدا کی رحمت جوش میں آجائے گ۔ چنانچہ رسول کریم الطالطائی فرماتے ہیں۔ کیانچی علی جھکنم کر دَمَانُ کَیْسَ فِیلَا اَحَدُّوَنَسِیمُ الصَّبَا تُحَرِّکُ اَبْوَاہِمَا ۲۹۵۔ ایک زمانہ ایما آنے گاکہ جنم خال ہوجائے گی اور اس کے دروازوں کو ہوا ہلائے گی۔ لینی کوئی ضفی عذاب میں جٹلاء نہیں رہے گا۔

اصل میں یہ خیال کہ دوز ٹی پیشہ عذاب میں رہیں گے اِس حکمت کونہ سیجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ خداعذاب کیوں دے گا؟ بیسا کہ بیں پہلے بتا چکا ہوں اسلام کا دعویٰ ہے کہ انسان اپنی بدا علی سے خود عذاب پیدا کرتا ہے ورخہ خداتعائی رحم کرنے والا ہے۔ وہ مزادینا نہیں چاہتا گر چو نکہ انسان اپنی روحانی قوتوں کو خراب کرلیتا ہے وہ ان انعامات کے محسوس کرنے کے قابل خمیں ہوگا جو اسلام کا موار کیا میاں میں ملیس کے لیس وہ عذاب چھے گا۔ گر خداتعائی کے رحم نے ایک بید تائوں بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ بیاری میں مالی کے درم ہے ایک بیا میں مالی کے ایس وہ عذاب چھے گا۔ گر خداتعائی کے رحم نے ایک بید تائوں بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ بیاری میں میان کا تاہے۔ لیس جس طرح جسمانی بیار یوں کے عالمی ہوجائے گی اور وہ نعمائے جنت کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گئے جہان کی جوائی گا جہان کی جوائی گر جبان کو جنت میں واخل کرویا جائے گا اور وہ نعمائے جنت کو محسوس کرنے کے قابل ہو جائیں گئے جہان کی غرض پوری ہوگی اور انسان کی پیدائش کی غرض پوری ہوگی اور انسان کی جوائی گا جمان کے کا جائیں کے کے وہ پیدائش کی غرض پوری ہوگی اور انسان دوج ہو جائیں گئے خواہماں کے لئے وہ پیدا کیا گیا تھا۔

ایک اور اہم سوال ہے جس کا بواب کے گا؟

دیے بغیر مابعد الموت حالت کا بیان میں عمل ہو گایا عمل ختم ہو جائے گا؟

نامکمل رہ جاتا ہے اور وہ بیہ ہے کہ اس ابدی زندگی میں انسان کیا کرتا ہے؟ کیااس کے اعمال ختم ہوجاتے ہیں؟ اور وہ اب ایک بوڑھے آدی کی طرح کھانے پینے میں ہی مصروف رہتا ہے یا پھھ کرتا بھی ہے؟

اسلام اس سوال کاجواب یہ ویتا ہے کہ عمل ہی انسان کی زندگی ہے۔ عمل ہے انسان کو الگ کردینا گویا اس کی زندگی کو یاطل کر دینا ہے اور زندگی پلا عمل در حقیقت موت سے بدتر ہے۔ اگر ہے عمل کی زندگی بھی کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس دنیا میں بھی آرام طلب لوگ سب سے بمتر سمجھے جاتے۔ گرجس شخص نے کام کی لذت دیمھی ہے وہ جانیا ہے کہ اصل لذت اور سرور کام کرنے اور ترتی کرنے میں ہے خال میشے رہنا ایک مہنے تگ اگو ایس انسان کے لئے گو اچھا ہو گر مسمجے الدماغ آدی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نور گرگھمۂ

بأيْهَانِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبَّنَآ أَتِهِمْ لَنَا نَوْرَنَا وَاغْفِرُلَناۗ انَّكَ عَلَى كُلِّ شُدُمُ قَدَيْرٌ ٢٩١ مُومنوں كانوربعد الموت ان كے آگے آگے چلے گااور دائيں بھی چلے گااور کتے جائیں گے کہ خد ایاہارے نو رکو مکمل کراورہاری موجودہ کمزوریوں کو دور کر- تُو ہرایک چیز ىر قاد رے - يعنى برا برمومن آ گے كو ترقی كر تا چلاجائے گااو رہنے نے بدا رہے اس كو نظر آئس گے جن کے حصول کے لئے وہ کوشش اور خواہش کرنے گا-ای طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وہاں کام تو ہو گا گراس کے متیجہ میں تھکان اور ملال پیدا نہیں ہو گاا سی طرح اللہ تعالی فرما تا لَا يَتَتُهُا النَّفْسُ النَّمَلَمُئِنَّةُ ارْجِعِينَ إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً تَرْضِئَيةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي بَجِنْتُني ٢٩٨ ـ الله الموميري ذات كے متعلق مطمئن موكيا اور جل کے دل میں میری نسبت کوئی شک نہیں رہا-اب تو اینے رب کی طرف لوٹ اس طرح کہ تواہیے رب سے خوش ہے اور تیرا رب تجھ سے خوش ہے پس اب تو گمیرے غلاموں میں وافل ہو جااور میرا غلام بن کراس مقام میں واخل ہوجاجو میرے سائے کے نیچے آیا ہوا ہے یعنی خداتعالیٰ کی صفات کاملہ کااس مقام پر کامل ٹریؤ پڑتا ہے اس آیت سے طاہر ہے کہ گوبندہ اس دنیا ہیں بھی کام كرتا ہے مگراصل كام كا زمانه بَعْدُ الْمُؤْت كا ہے- مومن كامل غلام اسى وقت بنمآ ہے كيونكه اسى وفت اس کو الله تعالی کی صفات کو اینے اند رجذ ب کرنے کا بورا موقع ملتا ہے بس وہاں کام زیادہ مو گانہ کہ بند ہو جائے گا۔

اوی در بداویست و میداویست و میکنیون التیکیسی کی و التیکیسیک کی التیکیسیک التیکیسیک التیکیسیک اور جنت میں مومنوں کونی نئی تسبیعیس اور تکبیرس الهام کی جائیس گی-اس سے به مراد نمیس ہو عتی کہ نئے الفاظ میں خدا کی لئیچ اور تکبیر سکھائی جائے گی- کیونکہ بدیکام توانسان خود بھی کر تاریتا ہے- بلکداس سے بیم مراد ہے کہ خداتعالی کی پاکیزگی اور اس کی بوائی پر ولالت کرنے والی نئی صفات اس کو الهام سے بتائی جائیس گی تاکہ وہ کو شش کرنے ان صفات کا بھی مظہرے۔

شاید کمی کو بیه خیال گزرے که نئی صفات کو نمی ہوں گی؟ کیا اب وہ صفات معلوم نہیں؟ سو اس کا جو اب بیہ ہے کہ انسان اسی قدر علم حاصل کر سکتا ہے جس قدر کہ اس کے حواس اس کو سکھائیلتے ہیں اس لئے ہمارے موجودہ علم ہمارے حواس تبک محدود ہیں پس ان علموں کی نسبت یمی کما جاسکتا ہے کہ موجودہ حواس کو یہ نظرر کھ کر میں علوم کا مل ہیں تحرجب نئے حواس انسان حاصل کرے گاتو نئی صفات کے سیجھنے کی بھی اس کو تو نیق ملے گی اور خد اتعالی چو نکہ غیر محدود ہے انسان اس حصول علم اور معرفت میں ترتی کر تا رہے گا اور نن نئی صفات اس پر فلا مربود نگی اور وہ ان کو اپنے نفس میں پیدا کرنے کے لئے کو مشش کرے گاپس ہرنیا علم ایک نیاد ور عمل جاری کرے گا اور اس طرح ہوتا چلا جائے گا اور روز بروز انسان کا بیر عمان کہ خد اتعالی غیر محدود ہے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ جنت بھی دارانعل ہے جس طرح یہ دنیا دارانعل ہے بلکہ اس سے بڑھ کر۔ صرف قرق ہیہ ہے کہ اس دنیا میں توانسان کو پیچے گر جانے کا اور فیل ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے وہاں انسان اس خطرہ سے محفوظ ہو جائے گا گویا یہ دنیا روحانی علوم میں ایک مدرسہ کی نسبت رکھتی ہے جس میں فیل اور پاس دو ٹوں ہی صور تیں ہیں لیکن وہ جمان ایسا ہے جیسے کوئی شخص سب اہتخان پاس کرکے تحقیقات علمی میں لگ جاتا ہے محنت تو یہ شخص بھی کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ طالب علم ہے زیادہ لیکن اس میں اور طالب علم میں یہ فرق ہے کہ اسے فیل ہونے کاد حراکا تھا لیکن اسے وہ دحواکا تھیں۔

ند کورہ بالابیان سے بیر بھی معلوم ہوگیا کہ اسلام کے نزدیک جنت کی اصل خوشی اور اصل نعت ترقی روحانی ہی ہے نہ کہ وہ سِفلی لذات جو اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ سب سے بیری نعت جنت میں خدا کی رضاہوگی اور سب سے بری خوشی رسول کریم اللہ بھی فائے ہیں رؤیت الی کی ہوگی۔""۔

حاصل کلام میر کہ ایک مسلمان کی جنت صحیح علم کے حصول اور پچراس کے مطابق محیح عمل کرنے اور ان دونوں کے ذریعہ ہے غداتعالیٰ کا قرب اور اتّصال حاصل کرنے کانام ہے اور اس ہے برااور کوئی متصد پیش نہیں کیاجاسک .

اب میں ان تمام سوالوں کے متعلق احمدیت کی تعلیم بیان کرچکا ہوں۔ جن کے متعلق صحح تعلیم ہیان کرچکا ہوں۔ جن کے متعلق صحح تعلیم بیان کرنا غدا ہب کاکام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ خور اور فکر سے میری باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے دوائی تقیم نہیں ہو سکتی اور خصوصاً اس کی میہ خوبی کہ میں خصوصاً اس کی میہ خوبی کہ میں خدا تک عملاً انسان کو پہنچا دیتی ہے سب باتوں اور بحثوں کا خاتمہ کردی ہے۔ انسان ونیا میں کیوں پیدا کیا گیا گائی کے دو خدا سے لیے کہ دو خدا سے لیے کہ دوی ٹر ہب ہمارے کام کاہے جو خدا ہے ہیں طرات ہے۔

## مسيحموعود كي تعليم كلاثر

حضرت میچ موعود علیہ السلام کی تعلیم کے بیان کر چکنے کے بعد میں بیہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کااثر آپ کی ہماعت پر کیاہوا ہے؟

یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خیالاتِ موجودہ کا آئینہ نہ تھے بلکہ زمانہ کی رواور اس کے میلان کے بالکل خلاف تعلیم لے کر آئے تھے۔ اگر فور سے دیکھا جائے تو اس زمانہ میں خیالات کی رُو ووجمات کی طرف ماکس ہے۔ ایک تو بیہ ہم کہ خداتوائی اور بندہ کے درمیان کوئی محرا تعلق نہیں ہونا چاہئے بلکہ انسان کو آزادی ملنی چاہئے۔ چنانچہ تمام جدید ندا ہب اور قدیم ندا ہب ایک کی اس روکے مطابق بنارہے ہیں اور عبادات کی حقیقت کو بدل کریا ان میں کی کرکے لوگوں کوائی طرف تصیفینے کی کوشش کررہے ہیں۔

دو سری رواس زمانہ میں ہیے گل رہی ہے کہ لوگ فیصلہ کر پیٹے ہیں کہ تہ نی بیاد جو پچھا کی سوسال میں دنیا میں تا کام ہوئی ہے اس میں کوئی فرق نمیں پڑنا چاہئے۔ نہ اس لئے کہ وہ تمدن اعلی اور اکس ہے بلکہ اس لئے کہ لوگ اس کے عادی ہو تچھ ہیں او راب وہ اس کو چھو ڑنے کے لئے اور پرانے سب شاہب اپنی تعلیمات کو اس تمدن کے مطابق کرنے کی کوشش کررہے ہیں کیو نکہ جانے ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نمیں رکھتے ۔ چنانچہ سود 'پردہ' کشت از دواج ایسے تمام امور کے متعلق تمام نہ اہب اپنی پوزیش کو صاف کرنے کی گل میں ہیں اور اپنی تعلیم کو رائج الوقت تمدنی خیالات کے مطابق بنا رہے ہیں۔ گر بر ظاف تمام لوگوں کے حضرت مسیح موعو و علیہ السلام نے اپنی تعلیم کی غیاد خالص نہ جیس۔ گر بر ظاف تمام لوگوں کے خطرت مسیح موعو و علیہ السلام نے اپنی تعلیم کی غیاد خالص نہ جیس کر کے خواد سے کہ دیا۔ آپ نے زمانہ کی دونوں خیالات پر ان کی غیاد نمیں رکھی۔ پہن آپ حقیق معنوں میں مصلح تھے نہ کہ زمانہ کے مند میں نے کما مؤدک کے دانہ کی دونوں کی مائند کہ جو پچھ وہ بجانا چاہتا تھا آپ نے اس کو بلند آواز سے کمہ دیا۔ آپ نے زمانہ کی دونوں موجوں کا مقابلہ کیا تہ ہی آزادی کا بھی اور تعربی غلامی کا بھی۔ آپ نے نہ نو عبادات میں کئی کہ نو گوں پر ظاہر کیا اور ران کے دون میں عبادت کا سیاج ہوش پیدا کرکے خدا تعالی ہے ان کے تعلق کو لوگوں پر ظاہر کیا اور ران کے دون میں عبادت کا سیاج ہوش پیدا کرکے خدا تعالی ہے ان کے تعلق کو مضوط کیا۔ نہ صرف فرض نمازوں کی طوف لوگوں کو قوجہ دلائی بلکہ نوا فل پر کار بند ہونے کی بھی

رغبت دلائی کیونکہ عمادت بھی نہیں بلکہ ترقیات روحانیہ کاذریعہ ہیں ۔ روزے جواس زمانہ میں و عبد اس نمانہ میں و دسرے ندا ہب سے توبالکل مفتود ہوگئے تیے مسلمانوں میں سے بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں ان کا پاکس رواح نہ رہاتھا آپ نے ان کی ضرورت کو بھی روحانی اور جسمانی دلائل سے ثابت کیااور ان کی طرف کو گوں کو توجہ دلائی۔ اس طرح ذکر' حج اور قربانی کی حقیقت کو روشن کرکے ان پر کار بند ہونے کی تعلیم دی۔

تدنی غلامی ہے بھی آپ نے لوگوں کو چھڑا یا اور اس بھیڑ چال کی غلطی ان پر فلا ہر کی جس میں وہ جتلاء تھے اور اسلامی تندنی تعلیم کی خوبی کو فلا ہر کیا' سود کی برائی کو فلا ہر کیا' پر دہ کی خوبیوں کو واضح کیا' کثرت از دواج کی ضرورت کو فاہت کیا' طلاق کی ایمیت کو بیان کیا' غرض وہ مسائل جن کے متعلق لوگ زمانہ کی روکود کی کربول نہیں سکتہ تھے ان کے متعلق علی الاعلان اسلامی تعلیم کو پیٹر کرائوں زمانہ کی روکود کی کربول نہیں سکتہ تھے ان کے متعلق علی الاعلان اسلامی تعلیم کو پیٹر کرائوں زمانہ کی روکود کی موروشش کی۔

پیش کیااور زمانہ کے خیالات کی پرواہ نہیں گی۔

یں اس جگہ ان پرانے و ساوس اور شیمها ت کا جو غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں رائج تنے اور جن کا آپ نے مقابلہ کیا اس جگہ ذکر نہیں کر تا کیو نکہ کما جاسکتا ہے کہ زمانہ خود ان کی اصلاح کر رہا تھا۔

حضرت مسيح موعود عليہ السلام كى اس تعليم كاجو آپ نے زماند كى رُوكے خلاف دى ہے اثر ہوا كد لا كھوں آدى جو زماند كى رُو بيس سے جاتے تھے ان كو ہوش آئى اور وہ كھڑے ہوگئے اور انہوں نے سوچا اور اسلاى تعليم كو سب تعليموں ہے افضل پایا - وہ لوگ جو پہلے و ہریت اور ہادہ پر ستى كاشكار تھے جو خدا تعالى كى عمادت تو كياكرتى تھى اس كے وجو دكے ہى مشكر ہو رہے تھے ان كو آپ نے تبجد گزار اور ذاكر بناديا - ان كے وماغ مغربى تعليم ہے روش ہیں اور ان كے تكر جديد افكار پر محتوى مگران كے دل عجبت الى سے لبرز ہیں اور ان كے ماتھے خدا تعالى كے حضو رہيں تھے رہيے ہیں - دات اور دن وہ اللہ تعالى كى يا دیس بسركرتے ہیں اور باوجو واعلى ورجہ كى تعليم كے وہ

تدن کی غلامی ہے بھی آپ نے بہت ہے لوگوں کو چُھڑا کرعقل کے مُحرِیّت خیز میدان میں لاکھڑا کیاہے- باوجود زمانہ کی مخالفت کے آپ کی جماعت تدنی اصلاح میں مشغول ہے اور اس کی عمارت کو طلبِ فرحت اور عیافتی کی نمیادوں ہے ہٹاکراصلاح اور عفّت اور اخلاق پر کھڑا کر رہی حضرت میں موجود علیہ السلام نے فد ہی دیوا گی پیدا نمیس کی اور نہ فد بہ کو اپنی ذات کی جب کے گرد لیسٹ کرلوگوں کی تاجہ کو ایک بی نقط پر جمع کر دیا ہے جیسا کہ ان لوگوں کا قاعدہ ہم جو باتی نیک خصلتوں کو نظرانداز کر کے صرف قربائی اور ایٹار کا مادہ پیدا کرتا چاہتے ہیں بلکہ آپ نے تردہ جراک چیز کو اس کے مرتبہ کے مطابق چیش کیا ہے اور انسانی عقل کو ہر ممکن طریق سے زندہ کر تھنے کی بلکہ ترقی و بینے کی کو حش کی ہے۔ گرباوجو داس کے آپ کی جماعت میں بیدا دہ نظر آ تا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنامال خداتمائی کے راستہ میں قربان کرنے فرباتا ہے۔ فینہ میم مین و سو تعین ان کی مراتب ہو کہ بین کہ وہ اپنی کو بین اور اپنامال خداتمائی کے راستہ میں قربان کرنے فرباتا ہے۔ فینہ میم مین وہ موقعے دا کہ میں جان میں دو موقعے اجماع بین کو بین اور اپنامال میں دو موقعے اجماع بین کو بین کی افغانستان میں دو موقعے اجماع بین کو بین کو بین کرنے ہوئی کو بان قربان کرنے کرائے ہے کہ جن دو موقعے کہ جن دو موقعے کہ جن کو در نہ اجمدیوں کو بان قربان کرنے مراد ہے ہیں جن عمل اس وقت کے ختظر ہیں۔ چنانچہ افغانستان میں دو موقعے موقعوں بین کو کہ آگیا ہے کہ تم قوبہ کر لو گرانموں نے میری مراد ہیں ہے کہ جن دو موقعوں پر ان کو کہ آگیا ہے کہ تم قوبہ کر لو گرانموں نے ہوئی۔ وہ جسے مارے قود ہاں گئی آدی گئے ہیں جن کی تعداد دس سے کم نہ وہ ہوگی۔

میدان میں آیا اور خمرکے لوگ بھی اکٹھے ہوئے اور سنگسار کرنے کی تجویز ہوئی۔ آخری وقت میں امیر پھران کے پاس گیااور ان ہے کہا کہ صاحبزاوہ صاحب! اب بھی موقع ہے آپ اپنے عقیدہ ے تو بہ کرلیں مگرانہوں نے جواب دیا کہ تو بہ کس بات ہے؟ میں نے حق کو پالیا ہے اور میں اس کو نہیں چھو ڑ سکتا۔ یا در کھو کہ میرے مرنے کے بعد پہلی جعرات کو قیامت آ جائے گی اور میں جی اٹھوں گا۔ جب امیرمایوس ہو گیا تو اس نے واپس آ کرسید الشید اء پر پھر پھینکا اور چاروں طرف ے لوگوں نے پھر پھینکنے شروع کئے گرصا جزادہ صاحب استقلال سے کھڑے رہے یماں تک کہ پچروں کی ضربوں ہے ان کا سریاش یاش ہو گیا اور گردن جھک گئی۔ ظالم برابر پچر مارتے چلے گئے حتیٰ که سرتک پھروں کا ایک بزا ڈھیرجع ہو گیا اور اس صادق مومن کی پاکیزہ روح اینے پیدا لرنے والے سے جامل۔ تب لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے مگران کی لاش پر پسرہ مقرر کر دیا گیا تا که کوئی شخص ان کو د فن نه کردے - مگرخد اکابد له نزدیک تفاوه قیامت جس کی انہوں نے خبر دی تھی اجانک آگئی اور پہلی جعرات کو غیر معمولی طور پر خلاف تو قع اور خلاف پچھلے تجریہ کے کابل میں سخت ہیضہ بھوٹااور سخت موت بڑی جس ہے شاہی خاندان میں سے بھی بعض جانوں کا نقصان ہوا۔ ان واقعات کو ایک بے تعلق انگریز انجینئر مسر مارش (FRANK A. MARTIN) وي انجينتر إنجيف افغانستان نے اپني كتاب "أنذر وي البوليوث امير" "UNDER THE ABSOLUTE AMIR" يين نمايت سادگي ہے بیان کیا ہے جو ہڑھنے کے قابل ہے۔ گو بوجہ سلسلہ ہے ناوا تفیت کے بعض یا تیں انہوں نے غلط لکھ دی ہیں مگر پھر بھی ان کی تحریر نهایت مؤثر ہے خصوصاً اس صورت میں کہ ایک بے تعلق آدمی کی تکھی ہوئی ہے۔

صاجزادہ عبداللطیف صاحب سے پہلے ان کے شاگر دمولوی عبد لرحمٰن صاحب کو گلا گھونٹ کرمار دیا گیا تھاان کا جرم بھی بھی تھا کہ وہ سلسلہ احمد سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دو قلوں کے علاوہ جو حکومت کی طرف سے ہوئے ہیں لوگوں نے کئی احمدی قتل کئے ہیں۔ چنانچہ بچھلے اہ میں دو احمد یوں کو لوگوں نے مار دیا ہے۔ علاوہ قتل کے دو سمری تکالیف تو بھیشہ بھی احمد یوں کو پخچائی جاتی ہیں جنہیں وہ نمایت بمادری سے برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سال کے دوران میں خوست کے علاقہ میں جو بغاوت ہوئی ہے اس میں جب باغیوں نے ہٹر بیجٹی دی امیرکی افواج کے خلاف کچھ ذور چاتی ہوا نہ دیکھا تو احمد یوں کے دوگاؤں جلادیتے اور بمانہ سے کیا کہ سے لوگ امیرکی

مقای اور رعایا ہے بھی امن ہوجائے گا-

ورغلاتے ہیں۔ سال ہیں دو تین دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ عوام بعض متعقب مقامی افسروں کو طلا کر جس جس احمدی پر ذور چلے اسے گرفتار کر لیتے ہیں اور بعض کو منہ کالاکر کے گدھے پر سوار کر جس جس احرک شہر ہیں بچراتے ہیں' بعض کو مارتے ہیں' بعض کو قید ہیں ڈال دیتے ہیں اور بُڑ مانہ وصول کرکے چھو ترتے ہیں۔ گرمیا وجو داس کے کہ پچیس سال سے احمدی یہ مصائب برواشت کرتے چلے آر ہے ہیں۔ آر ہے ہیں بلد وہ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ امر جذنی شکر کے خلاف ہوگا گر ہیں اس جگہ یہ اظہار نہ کردوں کہ ہر جبحثی امیرامان الله صاحب جب سے سلطنت افغانستان پر مشمکن ہوئے ہیں انہوں نے ان مظالم کو بالکل مناویا ہے جو ودرتی کے ابتدائی مراحل ہے گذر رہا ہے وہ ان کے لئے تھتی امن قائم کرنے ہیں ابھی تک ودرتی کے ابتدائی مراحل ہے گذر رہا ہے وہ ان کے لئے تھتی امن قائم کرنے ہیں ابھی تک ما کیا ہے خس ابھی تک ماجہ خس ہوئے ہیں کہ گور خسن افغانستان ای انصاف کی روح کے کامیاب خسیس ہوئے۔ گر ہم امید کرتے ہیں کہ گور خسنٹ افغانستان ای انصاف کی روح کے کامیاب خسیس ہوئے کے ہورتی کے گار زمانے کی کاروح کے کامیاب خسیس ہوئے۔ گر ہم امید کرتے ہیں کہ گور خسنٹ افغانستان ای انصاف کی روح کے کامیاب خسیس ہوئے۔ گر تی رہی تو بھو مورس کے کے گور خسنٹ کے علاوہ حکام ماتھ کام کرتی رہی تو بچھ عرصہ تک افغانستان میں احمد ہوں کے لئے گور خسان کا کی گور خسنٹ کے علاوہ حکام ماتھ کام کرتی رہی تو بچھ عرصہ تک افغانستان میں احمد ہوں کے لئے گور خسانست کے علاوہ حکام ماتھ کام کرتی رہی تو بچھ عرصہ تک افغانستان میں احمد ہوں کے لئے گور خسانست کے علاوہ حکام ماتھ کام کرتی رہی تو بچھ موصہ تک افغانستان میں احمد ہوں کے لئے گور خسانست کے علاقہ حکام میں کامید ہور سے کے اسامی کی لئے گور خسانست کی اسے گور خسانست کے اس کو کورس کے لئے گور خسانست کے اس کی کے گور خسانست کے علاقہ حکام کرتے ہیں کے گور خسانست کے لئے گور خسانست کے گور خسانست کے علی کورس کے گور خسانست کے گور خسانست کے گور خسانستان کے گور خسانست کے گور خسانستان کے گور خسانستانستان کے گور خسانستان کے گور خس

یہ تو افغانستان کے لوگوں کی قربانی ہے مگر ہندوستان کے احمد یوں کا حال کم نہیں ہندوستان
میں اگریزی حکومت ہے اس لئے یوں تو مار نہیں سکتے مگر جھوٹ اور فریب ہے ہر جگہ احمد یوں کو
انگلیف دی جاتی ہے اور دوہ سب تکلیفوں کو خوثی ہے برداشت کرتے ہیں۔ تس بے شک ایک بڑا
انتظاء ہے لیکن میر آزمامصیت وہ ہے جو آہستہ آہستہ آئی ہے۔ ہندوستان کے احمد یوں کو اس سے
حصد ملا ہے بلکہ نوے فیصدی احمد ی ان حالات میں ہے گزرتے ہیں۔ بہت ہیں جن کے جہم ان
انتفانوں سے گر ہیں جو ان کو احمد یت قبول کرکے ماریں کھا کر گئے ہیں' بہت سے لوگ گھروں سے
انتفانوں سے گر ہیں جو ان کو احمد یت قبول کرکے ماریں کھا کر گئے ہیں' بہت سے لوگ گھروں سے
انک گاؤں میں ایک ہی احمد ی ہو تا ہے اور سب لوگ اس کو مل کرمارت قدم رہے' بعض وفحہ
ایک گاؤں میں ایک ہی احمد ی ہو تا ہے اور سب لوگ اس کو مل کرمارت ہیں پھر پولیس کی تفقیش
پر کوئی اس کی تاکید ہیں گوائی دینے والا نہیں ہو تا کئی جگہوں پر قبرستانوں میں احمد یوں کو مردے
و فن نہیں کرنے و ہے' بعض جگہ لاشیں لوگوں نے باہر نکال کر پھینک دیں'گر میوں کے دنوں
پیر رہ تک سامیہ میں ہو جاتا ہے بروں اور بچوں کو بیا سار ہنا پڑا 'کی جگہ ان کی دکانوں سے سودا
میں لوڈوں سے پانی لینے ہے دوک دیا اور بچوں کو بیا سار ہنا پڑا 'کی جگہ ان کی دکانوں سے سودا

پھرمارے جاتے ہیں شور کیا جاتا ہے 'گئی جگہ ان کی ہیو ایو ان ان سے جمراً پھین کران کا دو سری جگرمارے جاتے ہیں شور کیا جاتا ہے 'گئی جگہ ان کی ہیو ایو ان کو ان سے جمراً پھین کران کا دو سری جگہ نکاح کر دیا گیا ہے 'جو رقوں کو ان کے خاوند دوں نے مار کر گھر سے نکال دیا ہے 'سرکاری ملاز متوں میں چو نکہ دو سرے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان میں بھی احمد ایو ان کو وق کیا ہا در وائی کہی ہی احمد ایو ان کو وق کو خت جمال کی جمال ہی جاتا ہے 'عام چیشہ وروں کا لؤ حال ہی نا قابل بیان ہے ان کو لؤ خت تکلیف دی جاتی ہے جمی کہ سیکلوں ہیں جو غیراحمد کی ہونے کی حالت میں ایکھے آسودہ حال تھے گمر آئی وہ نان شہینہ کے مختاج ہیں۔ گمر حضرت میں موعود نے کچھ ایسی روح اس جماعت میں پھو تک دی ہو تک ہے نہ دی وہ دلیری سے ان مصائب کو ہرداشت کرتی ہے گرا پنے ایمان کو نہ چھوڑتی ہے نہ دی ہوئی ہے نہ دی ہوگاتی ہونا کی رہ تھی ہو تک ہے نہ دی ہوئی ہے نہ کہ خاتا کی ان مصائب کو ہرداشت کرتی ہے گرا پنے ایمان کو نہ چھوڑتی ہے نہ دکھاتی رہی ہے نا ادامان اس کو ظاہر کرتی رہتی ہے اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اعلیٰ نمونہ دکھاتی رہتی ہے۔

ا تهری افرادا پنے لباس واطوار میں دو سرے لوگوں ہے جد انہیں ہیں مگر حضرت میج مو تو و علیہ السلام کی تعلیم نے ان پر پکچ ایساا ترکیا ہے کہ باوجو دلباس و غیرہ میں تغیرنہ ہونے کے عام طور پر لوگ ان کو بیچان لیستے ہیں اور اس کی وجہ ان کے وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جن کے ذریعہ سے وہ در سروں ہے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان کی زبانوں کا گایوں اور فحش باتوں ہے پاک ہونا' ان کا دو سروں کی خاطر تکلیف اٹھانا ور ایٹارے کام لینا' ان کا دھوکے اور فریب ہے پچنا یہ ان کو ہر مجلس میں ممتاز کرکے دکھا دیتا ہے اور وہ آدمی بھی جواحمہ کی کیر بکیٹر سے واقف ہو لیکن ایک احمہ کی کاذاتی واقف نہ ہوا ہے رئی یا جلسے یا دو سری اجتماع کی جنگوں میں بچوان لیتا ہے۔

جائل سے جائل احمدی بھی کہیں نظر آئے تو اس کی عقل تیز اور اِس کی بحث کی قابلیت غیر معمولی نظر آئے گی۔ معمود کی نظر آئے تو اس کی تعلیم نے اس جماعت کے بنانے میں سیا عظیم الشان مجزہ دکھایا ہے کہ ایک طرف تو احمدی آپ کی تعلیم کے ماتحت اس انتہائی بے دینی اور ب بی تعلیم الشان مجزہ دکھایا ہے کہ ایک طرف تو احمدی آپ کی تعلیم کے ماتحت اس انتہائی بے دینی اور سب کے کلام کی محبت میں سرشار نظر آتا ہے۔ وہ اپنے وجود کو اب صرف ایک آئینہ سجھتا ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار نظر آتا ہے۔ وہ اپنے وجود کو اب صرف ایک آئینہ سجھتا ہے جو خدا تعالیٰ کی مات خدات کی احمد اس کی محبت میں صرف ہوتے ہیں وہ اس دنیوی مقابلہ کے زمانہ میں اپنے کاموں کا حرج کرکے روحائی فیوش کے حصول میں مشغول نظر آتا ہے گروو سری طرف ای تعلیم کے اثر سے وہ دنیا کے سخت فیوش کے حصول میں مشغول نظر آتا ہے گروو سری طرف ای تعلیم کے اثر سے وہ دنیا کے سخت

ترین معقول لوگوں میں سے ہےوہ کسی بات کو پلاولیل ماننے کے لئے تیار نہیں ہراک بات کو دلیل سے مانا ہے اور دلیل سے منوانا چاہتا ہے۔ وہ علوم جدیدہ کا دشمن نمیس بلکہ ان کامؤیّہ ہے اور ان کو دین کا مخالف نہیں بلکہ دین کا خاوم سمجھتا ہے۔ غرض وہ ہربات میں اپنی حریّت کو قائم رکھتا ہے وہ نہ اپنے باپ وادوں کی سمی سنائی بات کو مانا ہے اور نہ ہر ہدی علم کے دعویٰ کو تسلیم کرلیتا ہے اور ہرجدید بات پر فدا ہو جاتا ہے بلکہ ہربات کو علم اور عقل ہے موازنہ کرکے دیکھتا ہے اور ہر اک حقیقت کو اس مقام پر رکھتا ہے جو اسے خد افعائی نے بخشا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عجیب اثر اپنی جماعت میں یہ بید اکر دیا ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ علم حاصل کرنے مین دو مرے لوگوں سے غیر معمولی طور پر بڑھ گئے ہیں-ہندوستان کی وو سری آبادی کی نسبت اس جماعت کے لوگ تعلیمی نسبت میں بہت زیادہ ہیں عالا نکه بوجہ غربت مدارس کا کوئی الگ انتظام نہیں ہے - بہت ہے لوگ ہیں جنہوں نے بردھا ہے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ عور توں میں تعلیم کا اس قدر چرچاہے کہ قادیان کے بہت ہے گھرید رہے معلوم ہوتے ہیں۔ سترستر برس کی عور تیں قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ یڑھ رہی ہیں۔ ہر عمر کے لوگوں کا اک جمیکھٹا مردوں میں ہے بھی اور عورتوں میں ہے بھی قادیان میں لگارہتاہے جو مختلف صوبوں ہے اور ملکوں ہے قادیان میں تعلیم دین حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں۔ غرض دنیامیں اگر کمیں مغرب ومشرق جمع نظرآتے ہیں تو وہ قادیان ہی ہے کیونک دو سری جگہوں میں اگر مغربی تعلیم ہے تو دین جو مشرق ہے بیدا ہوا ہے ندار دے -اور اگر دین ہے تو علوم جدید ہے ہے برواہی ہے جن کا سرچشمہ آ جکل مغرب ہے لیکن احمد ی جماعت او ر خصوصاً قادیان میں جو مرکز سلسلہ ہے یہ دونوں چزیں اکٹھی نظر آتی ہیں۔ یہاں باوجو د مسٹر کیلنگ (MR.KIPLING) ۳۰۴ ۔ کے مخالف دعویٰ کے مغرب ومشرق انکٹھے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو علوم جدیدہ کی تخصیل اور ان میں ترقی کرنے کا جوش ہے اور دو سری طرف ند بہب سے اخلاص اور اس کی تعلیمات پریقین اس و رجہ پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کے لئے جان او ر مال او ر و طن کی قرمانی ایک حقیر ہے نظر آتی ہے اور ندہب کے چھوٹے ہے چھوٹے تکم کو اس کی اصل شکل اور صورت میں احتباط سے يوراكياجا تاہے-

احمدیوں میں عورتوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کو جائز قیود سے آ زاد کرنے کا بھی خاص نیال پایا جاتا ہے گر باوجود اس کے وہذہب کے خلاف کوئی بات نسیں کرتے -ان میں نہ ہمی روا داری تمام اقوام سے زیادہ ہے وہ ان جھگزوں کو جو بعض ند ہبی رسوم کی ادائیگی کے متعلق مختلف اقوام ہند میں ہوتے رہتے ہیں بچوں کا کھیل سجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں وہ اپنی مساجد میں سخت ترین وشمنان اسلام کو بولنے کاموقع دیدیتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے اور اپنی ساجے ہیں۔

ایک عظیم الثان تبریلی جو احدی جماعت میں حضرت مسے موعود علیہ السلام نے پیدا کردی ہے وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کااحساس ہے۔ ہراک احمدی اپنے مال کو خد اتعالیٰ کی امانت خیال کر تا ہے جو لوگ سلسلہ کی تربیت کے نیچے آ تھے ہیں وہ ماہوا رسولھواں حصہ دینی کامول کے لئے بطور چندہ دیتے ہیں -اس چندہ کے علاوہ خاص چندوں میں بھی ان کو حصہ لیٹایز تاہے جن کو اگر جمع كرديا جائ تو ہرايك احمدى جوسلمله تربيت كے نيج آچكا ب اين اسينا اخلاق كے مطابق اپني آمد کے تیسرے حصہ سے دسویں حصہ تک چندہ میں دیتاہے اور ریبا انکی قربانی لوگوں کی نظروں میں ا کی عجیب ہے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جماعت بڑی امیرہے اور بعض لوگ میہ سیجھتے ہیں کہ اس جماعت کو گورنمنٹ مدودیتی ہے حالا نکہ اصل حقیقت بیہ ہے کہ گورنمنٹ نہ مدودیتی ہے نہ وے سکتی ہے اور ہماری جماعت نمایت ہی غریب ہے اور شاید اس سے غریب اور کوئی جماعت ہندوستان میں نہیں۔ مگر ہم میں سے ہراک اپنی ضرور توں کو قرمان کرکے دنیا کی دینی' اخلاقی اور علمی ضرورتوں کی اصلاح کے لئے اس قدر چندہ دیتا ہے کہ دو سمری ا قوام میں اس سے دس گنی آمدنی والے لوگ بھی اس قدر روپیہ بنی نوع انسان کی ہمدر دی کے لئے خرج نہیں کرتے اور اس قرمانی میں ان کی عور تیں مردوں سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ایثار ے ثابت کردیا ہے کہ ونیا کے پروے پر ایمی عور تیں بھی ہیں جو زیور اور کیڑے کے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے جیتی ہیں ۔ چنانچہ بچھلے سال میں نے جرمن میں مبحد بنانے کی تحریک کی اور صرف عور توں سے چندہ طلب کیا اور میں نے دیکھا کہ بیسیوں عور توں نے اپنے زیور اور اسپنے اعلیٰ کیڑے تک فروخت کرکے اس کام کے لئے دیدیۓ اور جس قدر رقم ان سے طلب کی گئی تھی اس ہے و گئے ہے بھی زیادہ چندہ جمع کردیا۔

عرض سلسلہ احمد یہ کا تر افراد سلسلہ پر ایساً گھرا اور ایسا نمایاں ہے کہ اس کو دیکھ کر جیرت ہوتی ہے - چنانچہ سلسلہ کے اشد ترین دشمن بھی اس کا قرار کرتے ہیں مگروہ اس تغیر کو اس پر دہ کے پنچے چھپانے کی کو شش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ دکھانے کے لئے اور منافقت ہے ہے ۔ مگر کیسی مبارک بید منافقت ہے جس نے بیاروں کو چٹگا کردیا ہے اور مُردے زندہ کردیے ہیں- کاش بہ منافقت دنیا کے ہر گوشہ میں نظر آتی ۔

سلسلہ احمد میہ کا جو اثر اس کے افراد پر ہے اس کو اجمالی طور پر بیان کرنے کے بعد میں اپنے مضمون کو ختم کر ٹاہوں اور تمام بھائیوں اور بہنوں سے نخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ:-

اے پھائیو اور بہنو! خدائے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے تاہم اس کے جلال کے مظہر ہوں اور تااس کی صفات کو اپنے اند رجذب کریں جب تک ہم اس مقصد کو پورانہ کریں ہم ہر گز کامیاب نمیں کہا ہے۔ ہماری ونیاوی ترقیات کیا ہیں؟ ایک مشخلہ ہے ذیادہ حقیقت نہیں رکھتیں۔ یہ تمام ترقیات ہمارے کس کام کی اگر ہم خدا کو اپنے پر ناراض کر لینتے ہیں؟ اور ابدی ترقیات کے رائت ہے اور بند کر لینتے ہیں۔ اگر ہم وندا کو اپنے پر ناراض کر لینتے ہیں؟ اور ابدی ترقیات کے رائت ہے ہوں کہ اور بند کر لینتے ہیں گئین اس علم کی طرف قویہ نہیں کرتے جس کے ذرایعہ ہے ہم ابدی زندگی میں نور حاصل کر سکیں تو ہماری مثال طرف توجہ نہیں کرتے جس کے ذرایعہ ہم ابدی زندگی میں نور حاصل کر سکیں تو ہماری مثال اس طالب علم کی ہے جو سارا دن گھیٹا رہتا ہے اور اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مقابلہ میں اور اس پر خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے مقابلہ میں والا ہے۔ زندگی وہی ہے جو نہ ختم ہوئے والی ہواور راحت وہی ہے جو نیشہ پڑھتار ہے لیں ابدی زندگی اور دائمی راحت اور دھیتی علم کی طرف توجہ کرو تا دونوں ہوائی کا آرام پاؤ اور اس طرح کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کروجس طرح کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کروجس طرح کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کرو

ا بے بھائیواور بہنو! خدا تعالیٰ نے تمہاری پریشان حالت کو دیکیے کر آپ تمہارے لئے رحمت کا دروازہ کھولا ہے اور خود تم کوبلانے کے لئے آ پاہے پس اس کے اس احسان اور اس کی محبت کی خدت کی خدت کی خدت کی خدا در کرواور اس کی احسانوں کو حقیر سمجھ کران سے منہ نہ پھیرہ کہ وہ خالق ہے اور مالک ہے اور اس کے آگے کمی سمبر کرنے والے کا تکیتر نمیں چان بڑھواور اس کے فضل کے وفوا کر اس کے فضل کے دروازے میں داخل ہوجاؤ آ اس کی رحمت تم کوا پی آغوش میں لے لے اور اس کے فضل کی جادر آم کو ایشانہ کی دروانے کے اور اس

اے انگلتان کے رہنے والو! خدانے تم کو دنیامیں عزت دی ہے، نگراس عزت کے ساتھ تمہاری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ ہراک جو زیادہ احسان کے نیچے ہو تا ہے زیادہ ذمہ وار ہو تا ہے۔ خدانے تم کو سینکڑوں سالوں سے سمند روں کی حکمرانی عطاکی ہوئی ہے۔ تمہار املک سمند روں کی ملکہ کملاتا ہے تگر کیا تم نے بھی اس بادشاہ کی طرف بھی توجہ کی جو سب عز توں کا سمرچشمہ ہے اور جس کی عنایت کی ایک نگاہ نے تم کو اس مرتبہ تک پہنچایا ہے ۔ کیا تم نے بھی معرفت کے سمند رکی بھی جہتو کی؟ جو ہراس محض کے دل میں لدیں مارتا ہے جو اس کی تلاش کرے آہ! تم شال کی طرف گئے اور جنوب کی طرف گئے اور تم نے زمین پر ایک ایک ٹیکٹوپائی کو چھان مارا اور سب گرائیوں کو دریافت کیا گرافسوس! کہ انجی تک معرفت کے سمند رکی تہہ معلوم کرنے کے لئے تم نے کبھی فوطہ نہیں مارانہ اس کی دریافت کے لئے وفد بھیجے

تم نے جزیروں کی طلش میں اور خٹکیوں کی جبتو میں زمین کا چیتے چیتے و کھے مارا اور تسمارے پیڑوں نے ہمراک طرف کا رخ کیا گرتم بھی اس یار کی جبتو میں نہ نظے جو ان سب زمینوں کا پیدا کرنے والا اور سب جزیروں کا بنانے والا ہے کیا ہیہ بھی دانش ہے کہ درخت ہے گرے ہوئے گور کو توجع کما جائے لیکن پچل کو چھو ڈرما جائے ؟

اے بھائیو! بیس تم کوبشارت دیتاہوں کہ فدا کی رحمت آج ای طرح جوشیں آئی ہوئی ہے جس طرح آج وشیس آئی ہوئی ہے جس طرح آج سے سینتلوں سال پہلے وہ جوشیں آئی تھی جس طرح آوہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جوشی میں آئی تھی' واؤد کے وقت میں جوشی میں آئی تھی' واؤد کے وقت میں جوشی میں آئی تھی' اگری تھی' وقت میں جوش میں آئی تھی ابراہیم' کے وقت جوشیں آئی تھی' نوح کے وقت میں جوش میں آئی تھی اور اس میں آئی تھی اور اس کی معرفت کا سورج آئی جھی چڑھا ہے جس طرح کہ پہلے نبوں کے زمانہ میں چڑھا کر آئی۔

پس باہر نکلو اور کمروں کی بند ہوا کی بجائے عالم روحانی کی وسیع فضاء میں ضدا کی رحمت کی ٹھنڈی اور معطرہوا سو تکھواوراس کی معرفت کے سورج کی خوشگوار روشنی اور چنک ہے اپنی آئکموں کومنور کرو کہ بیرون روز روز نمیں چڑھاکرتئے -

میں تهہیں ہی نمیں بلکہ سب ان قوموں کو جو انگریزی حکومت کے جھنڈے کے نینچے آ رام کی زندگی بسرکرتی میں کمتا ہوں کہ دیکھو خدانے اپنی برکت کا ہاتھ تمہارے سروں پر رکھاہے تم اوپ کے گھٹے اس کے سامنے تھکادو۔

میں دیلز کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اے دیلز! تُوّا بنی محنت اور جانفشانی پر نگاہ کراور دیکھ کہ تیری محنت میں سے کس قدر حصہ خدا کے لئے ہے اور اے سکاٹ لینڈ! توّا بنی آزاد زندگی پر فخر کرتا ہے کیاتو کے خدا کی باتوں کے مجھنے اور قبول کرنے میں بھی ولی بی آزادی و کھائی ہے جیسی کہ دو سرے امور میں؟ اورا ب آئرلینڈ کے لوگو! تمہاری حب الوطنی اور جوش ضرب المثل ہیں گرکیا تم نے اس محبت کا پچھ حصہ خدا کے لئے بھی نکالا؟ کیا اس کے پانے کے لئے بھی تم نے ویسا ہی جوش د کھایا جیسا کہ اپنے ملک کی حکومت کے لئے؟

ا بے نو آبادیوں کے لوگو! کہ تم نو آبادیوں کے بسانے میں ایک خاص ملکہ رکھتے ہو اور نئ زمینوں کو شوق سے بساتے ہو مگراب تک تم اس عرفان کے جزیرے کو جو علم کے سمند رہے لگلا ہے بسانے میں کیوں خافل ہو؟

میں پھر کہتا ہوں- دیکھو! خدانے برکت کا ہاتھ تہمارے سروں پر رکھا ہے اپنے ادب کے گھنے اس کے سامنے جھکاد و کہ وہ ہاد شاہوں کا ہاد شاہ اور شہنشاہ وں کا شہنشاہ ہے - اپنے سروں کو اس کے سامنے کرو تاوہ ای طرح ان کو دین کی برکتوں ہے ممسوح کرے جس طرح کہ اس نے انہیں دنیا کی برکتوں ہے ممسوح کیا-

فدانعائی کی نعتیں محدود نہیں ہو تیں۔ وہ ہراک ملک اور ہراک قوم کا فدا ہے اور اس کا سیار بھی شکلوں اور حد بندیوں کے چکر میں بندھنا پند نہیں کر ۲- وہ بے شک اپنی قوم اور اپنے ملک کا خیر خواہ ہو تا ہے لیکن اس کی نظر قوم اور ملک ہے بالا جاتی ہے۔ وہ ان حد بندیوں سے بہت اوپر رہتا ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کا خیر خواہ ہو تا ہے۔ اور سب انسانوں میں اس برا در انہ تعلق کا نشان یا تا ہے جو رب العالمین خدا کی مخلوق ہونے کے سب سے ان میں پایا جاتا ہے اس کے لئے کا لے اور گورے مشرقی اس نے اور غیراس کی نظر میں بحثیت انسان ہونے کے برا بر مجرق ہے۔ جو رب العالمین خدا کا علی مظر ہوتا ہے۔ مراک کی خیر خواہی اس کے دل میں رائخ اور براک کی محبت اس کے قلب میں موجز ن ہوتی ہے۔ وہ وہ در حقیقت رب العالمین خدا کا سیا مظر ہوتا ہے۔

پس میں اپنے خطاب کو کسی خاص قوم تک محد دو نمیں رکھتانہ کسی خاص ملک تک بلکہ میں سب دنیا کے لوگوں کو اس خدا کے پیغام کی طرف بلا تا ہوں جس نے اپنی تقییم میں کسی قوم سے بخل نمیں کیا۔ جس نے اپنی رحت کے دروا زے جراک ملک کے لوگوں کے لئے میکساں طور پر کھلے رکھے ہیں اور کہتا ہوں کہ اے امریکہ اور پورپ کے لوگو! اے آسر پلیا اور افریقہ کے لوگو! اے ایشیا کے باشندہ!!! خواب مخطات کو ترک کرو اور آئکمیں کھولو۔ خدا کی محبت کا سور ج تاریان کی گمنام مرز مین سے چڑھا ہے تا ہم اک کو اس از کی بادشاہ کے بیار کی یا دولاتے جو اسے اپنے بندوں سے ہے تاشکوک وشبهات کی تاریکیاں مٹ جائیں۔ تا غفلت اور بے پرواہی کی مردیاں دور ہوجائیں۔ تا غفلت اور بے پرواہی کی مردیاں دور ہوجائیں۔ تا خس اور بجور اور ظلم اور خونریزی اور فساد اور ہر قتم کی بدیوں کے را بزن جو انسان کے متاع ایمان اور دولتِ امن کو ہروقت لوٹنے کی فکریش رہتے تھے بھاگ جائیں اور تاریک غاروں میں جا چھیں جو ان کی اصل جگہ ہے۔ تاباک دل اور پاک نفس بندے جو دنیا میں بنزلہ فرشتوں کے ہیں اس کی روشنی کی مددے اس سمانپ کا سر کیگیں جس نے موااور آدم کی ایری کو ڈسافھا اور شیطان کی زہر لی کم کچھوں کو تو زیں اور اس کے شرے ونیا کو بھشے کے لئے بچالیں۔

ہاں اے مشرق و مغرب کی سرزیمن کے بینے والواسب خوش ہوجاؤا و رافسردگی کو دلوں ہے نکال دو کہ آخر وہ دو لھا جس کی تم کو انتظار تھی آگیا۔ آج تمہارے لئے غم اور گلر جائز نہیں آج تمہارے لئے غم اور گلر جائز نہیں آج تمہارے لئے حسرت واندوہ کا موقع نہیں بلکہ خری وشاد مانی کا زمانہ ہے مایو سی کاوقت نہیں بلکہ امیدوں اور آرزووں کی گھڑیاں ہیں۔ لیس نقذیس کے شکسارے اپنے آپ کو زینت دو اور تمہاری پاکیڑگ کے ذیوروں سے اپنے آپ کو سجاؤ کہ تمہاری و برینہ آرزو کس بین آگیا اور تمہاری صدیوں کی خواہشیں پوری ہو کمیں۔ تمہارا ارب خود چل کر تمہارے گھروں بین آگیا اور تمہارا ملک آپ تمہاری رضامندی کا طالب ہوا۔ آؤ آؤ! کہ ہم سب اپنے بچوں والے تنا عات کو بھول کر اس کے فرستادہ کے ہاتھ پر جمع ہو جا کمیں اور اس کے فرستادہ کے ہاتھ پر جمع ہو جا کمیں اور اس کے فرستادہ کے ہاتھ پر جمع ہو جا کمیں اور اس کے فرستادہ کے دامن کو ایس مضبوطی سے پکڑلیس کہ بچروہ یا ریگا نہ کبھی ہم سے جدا نہ ہو۔ انٹین

## وَأْخِرُ دُعُوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ

الشُّفْت : ٣ تا ٨ ٢- فاطر : ٢٥

٣ متي باب ٢٣ آيت ٢٧ نار ته انڈيا بائبل سوسائن مرزا بور مطبوعه ١٨٧١ء

مرقس باب ۱۳ آیت ۲۳°۲۲ نارنجم انژیا باکل موماکن مرزا پور مطبوعه ۱۸۷۰ء
 دارقطنی کتاب العیدین باب صفة صلوة الخسوف والکسوف وهیئتهما

جلدًا صفحه ١٥ مطبوعه قاهره ١٩٢١ء

مسند احمد بن حنبل جلام صفحه ۳۳۵ مطبوعه بيروت ١٩٧٨ء

- م بخاری کتاب الفتن باب خروج النار
- ۸ مسلم كتاب الايمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكما لشريعة نبينا صلى
   الله عليه وسلم
- بحارالانوار مؤلفه الشيخ محمد باقر المجلسى جلد۵۲ صفحه ٢٨٥ مطبوعه بيروت لبنان ١٩٨٣.
  - ا ابن ماجه كتاب الفتن باب أثراط الساعة
  - ا كنز العمال جلد ١٢ صفحه ٥٤٣ روايت نمبرو ٣٩٢٣ مطبوعه طب ١٩٤٥ء
  - المسلم كتاب اللباس باب النساء الكاسيات العاريات الهائلات الهميلات
    - ١٢ مسلم كتاب الفتن باب في فتح قسطنطينية
    - ١٢ مسلم كتاب الفتن باب تقوم الساعة والروم اكثر الناس
- مسلم كتاب الفتن باب لاتقوم الساعة حتّى يحسر الفرات عن جبل من
   ذهب
  - ١١ بخاري كتاب الفتن باب خروج النار
  - ١١ كن العمال حلد١١٢ صفحه ٥٤٣ مطبوعه حلب ١٩٤٥.
  - ١٩١٨ كنز العمال جلد١١٢ صفحه ٥٤٣ روايت ٣٩٢٣٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥.
  - · · كنو العمال جلد ١٣ صفحه ٥٤٣ روايت ٣٩٢٣٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥.
    - ابن ماجه كتاب الفتن باب اشراط الساعة
  - rr كنز العمال جلد ١٢ صفحه ٥٤٣ روايت ٣٩٢٣٩ مطبوعه حلب ١٩٤٥.
    - ٢٣ ابن ماجه كتاب الفتن باب اشراط الساعة
- بخارى كتاب الفتن باب قول النبى صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من
   شرّقد اقتوب
  - ٢٥ مشكُوة باب اشراط الساعة الفصل الثاني مطبوعه لابهور ١٩٨٣ء
- ٢٦ مسلم كتاب الايهان باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا لشريعة نبينا محمد
   صلى الله عليه وسلم
  - r2 الرحمٰن : ٢٠ تا ٢٥ (٢٨) التكوير : ١١ (٢٩) التكوير : ١٢

```
(٣١) القارعة : ٢<sup>٠</sup> التكوير : ٣
```

rr بخارى كتاب الفتن باب خروج النار

٣٣ المتكوير : ٩ البروج : ٩

٣٣ مسلم كتاب الفتن والثواط الساعة باب ذكر الدجال

٣٥ بخارى كتاب الفتن باب ذكر الدجال

٣١ لوائح الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية مؤلفه شيخ محمد بن احمد السفاريني جلدا صخحاك مطبومه مفر ١٣٢٧ه + اقتواب الساعة مؤلفه نواب نور الحن خان صفحه ۱۳ مطبومه مطبع مفيد عام آگره ۱۳۰۱ه

٣٥ مشكوة باب اشواط الساعة الفصل الثاني مطبوعه لابور ١٩٨٣ء

٣٨ لوانح الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثريه مُؤلف شيخ محمد بن احمد السفاديني جلام صفحاك مطبوعه معز ١٣٢٣ و + اقتداب الساعة مولفه نواب نورالحن خان صغه ۲۳ مطبوعه مطبع مفيد عام آكر: ۱۰ ۱۳۰،

٣٩ اشارات فريدي (مؤلف خواجه غلام فريد صاحب) جلام سنح ٥٠ مطبع مفيد عام

٣٠ ابن ماجه كتاب الفتن باب شدة الزمان

٣١ ليکيم لا بور صفحه ٣٣ روحاني خزائن جلد٢٠ صفحه ١٨٠

٣٢ كتاب البديمه صفح ٢٤٢ ماشير روحاني خزائن حلد ١٣ صفح ٢٩٠ ماشير

٣٣ كتاب البويه صفحه ٢٤١ تا ٢٤٦ ماشيه روحاني خزائن جلد ١٣ صفحه ٢٩٣ تا ٢٩٣ ماشيه

٣٨ ربوبو آف ريليجنز (اردو) جلداشهاده اجنور١٩٠٢عني ٣٠

٣٥ تذكره صفحه ١٣٩- ايديش جهارم (منهوماً)

۲۷

٣٩ متى باب٥ آيت ١٤ نارته اندليا بائبل سوسائل مرزايور مطبوعه ١٨٥٠ء

۵۰ متی باب ۲۳ آیت ۳٬۲ تارته اندیا بائبل سوسائنی مرزابور مطبوعه ۱۸۷۰ء

```
اه متى باب ٤ آيت ١٢ نارته اندايا بائبل سوسائل مرزا ور مطبوعه ١٨٥٠ء
```

الم الم مل : ١٦

۵۳ ازاله اوبام حصد اول صفحه ۱۵۵ تا ۱۵۸ روحانی نزائن جلد۳ صفحه ۲۵۸ تا ۲۵۸

٥٥ الفاتحة : ٢ (٥٥) النحل : ٢٢ (٥١) الحشر : ٢٥

۵۵ الاعراف: ۱۵۷ (۵۸) النحل: ۳۷

٥٥ "اين مشت خاك را كرند بخشم چه كنم" كوئر الني مؤلف حافظ عبدالعزيز ماتاني صححه ۵۵۵

٠٠ النجل: ٢٣ '٢٥ (١١) الانعام: ١٠٣ (١٢) الملك: ٢ تا ٥

۳۲ الانعام : ۲ (۲۳) الشوراي : ۳۰ اس (۲۵) الاعراف : ۹

٢١ النساء: ٢٩

١٤ ترمذي ابواب الزهد باب ما جا، في الصبر على البلا.

۲۸ الانعام : ۱۲۱ (۲۹) أل عبران : ۲۵ (۵۰) التوبة : ۲۳

ا أل عمران : ١٩٢ (٢٢) الانفال : ٣ (٣٣) البقرة : ١٩٠

٢٢ النساء: ٢٢ (٥٥) البقرة: ١٩٨

۲۷ ترمذی شرح امام ابن عربی مالکی برد ۹ صفحه ۳۲ مطبوعه بیروت
 ابه اب صفة القیامة باب ما جاد فی التوکل

٢٤ التوية : ٢٢ (٨٨) المؤمن : ٦٥ تا ١٤ (٩٩) الماعون : ٥ تا ك

٨٠ البقرة : ٢٦٥ (٨١) الحج : ٣٣ (٨٢) المطففين : ١٥

«Υ۲ : PSYCHOLOGY λπ (ΛΔ) البقرة : ۱۵۳ (ΛΔ) العنكبوت : ۳۲

٨١ بخاري كتاب التهجد باب قيام النبي السُّرَامُ بالليل حتى ترم قدماه

٨٥ الرعد: ٢٩ (٨٨) البقرة: ١٨٦ (٨٩) البقرة: ١٨٣

وه ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة.... (أل عمران : ٩٤)

ا الحج : ٣٨ (٩٢) البقرة : ٣ (٩٣) النساء : ٤٠٠ ك

مه يونس : ٩٠٨ (٩٥) الرحمٰن : ٣٤ (٩٦) القيامة : ٢٣°٢٣

١٥٣: البقرة: ١٥٣٠

a A

49 النعل : ۲۳ (۱۰۰) کم السجدة : ۳۲ ۳۳ (۱۰۱) النجم : ۲ تا ۲ ۱۰۲ یومنا پاپ آ آیت ۱۳ نارتھ انڈیا پاکس سوسائن مرزا پور مطبوعہ ۱۸۷۰ء۔ آیت کے الفاظ میہ بین "اور کوئی آسان پر شمیں گیا' سوا اس شخص کے جو آسان پر سے اُترا"

۱۰۳ الاتعام : ۱۰۳

اگریز شاع اور ڈرامہ نگار ۱۵۹۳ء میں سرات فورڈ Strat Ford) عظیم
اگریز شاع اور ڈرامہ نگار ۱۵۹۳ء میں سرات فورڈ Strat Ford میں پیدا

ہوا۔ ۱۵۹۸ء میں اندن چلا گیا اور وہاں ایک نو آموز کے طور پر شیخ ہے وابستہ

ہو گیا۔ ۱۵۹۹ء کے قریب اسکے پہلے ڈراے کا حصہ اول شیخ پر کھیا گیا اس کے

بعد یہ مسلسل ڈرامے لکھتا رہا۔ بہت ہے ماہر نقاد اسکے لکتے ہوئے ڈراموں کی

تعداد ۴۸ قرار دیتے ہیں۔ ان میں وہ ڈرامے بھی شامل ہیں جو اس نے کی

دوسرے ڈرامہ نگار کی شراکت میں لکتے۔ شیکسیشر کے ڈراموں سے یہ

ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مصنف عظیم ترین زندہ باوید نابغوں میں ہے ہے۔

اور ڈرامہ نگار نے دنیا کو دیا۔ ان ڈراموں کے اشعار جو بھی پرشکوہ 'بھی غنائی

اور ڈرامہ نگار نے دنیا کو دیا۔ ان ڈراموں کے اشعار جو بھی پرشکوہ 'بھی غنائی

اور کبھی جرت انگیز طور پر ظریفانہ ہوتے ہیں حسن و خولی میں لا ٹانی ہیں۔

اسکسیشر کا فن تمام ان ادبی کمالات ہے جو تصور میں آسکتے ہیں بالاتر ہے۔

اسک کے بعد آنے والے تمام ادیب اور شعراء اسکوب فن سے متاثر

(اردو جامع انسائیگاوپیڈیا حصہ اول صفحہ ۸۵۲ مطبوعہ لاہور ۱۹۸۷ء)

The Divine Comedia (۱۳۳۵ء) اٹلی کا مشہور شاعر۔

اس کا مشہور منظوم کلام ہے جبکی وجہ سے یہ دنیا کے چھ عظیم ترین مصنفین

میں شار ہوتا ہے (انسائیگلوپیڈیا بر ٹینیکا جلدے صفحہ۳۳ ۳۱۳ مطبوعہ ۱۹۵۰ء)

ﷺ میں شار ہوتا ہے (انسائیگلوپیڈیا بر ٹینیکا جلدے صفحہ۳۳ ۳۱۳ مطبوعہ ۱۹۵۰ء)

ﷺ میں شار ہوتا ہے (انسائیکلوپیڈیا بر ٹینیکا جلدے سفحہ۳۵ ۲۳ روحانی خزائر، حلد ۳

صفحہ ۲ کا ۳ کے ۳

١٠٥ برايين احديد حصه پنجم صفحه ١٥٢١ ماشيه روحاني نزائن جلدا٢

١٠ الزلزال : ٢

١٠٤ سمو كيل اباب ١٦ آيت ١٥ برلش ايند فارن بائبل سوسائل لاجور مطبوعه ١٩٣٣ء

۱۰۸ سیرة المعدی حصہ اول صفحہ ۲۳۱ تا ۲۳۲ مطبوعہ ۱۹۳۵ء قادیان

١٠٥ سرمه چيم آ، به صفحه ١٣٢ عاشيه روحاني خزائن جلد ٢ صفحه ١٨٠ عاشيه (مفهومًا)

۱۱۰ تذکره صفحه ۲۶۵ و اندیش جهارم

ااا تتمه حقيقة الوحى- روعانى تزائن طِد٢٢ صفح ٣٨٠ ٢ ٣٨٢ (مفهوأ)

تذكره صفحه ١٨٣ - ايديش جهارم

١١١ تمم حقيقة الوحمي- روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٣٨٢

١١١ تخفه غزنوبيه صفحه ٢٩ روحاني خزائن جلد ١٥ صفحه ٥٥٩ (مفهومًا)

۱۱۱ بوحنا باب ۸ آیت ۳۱ تاریخه انڈیا بائبل سوسائٹی مرزایور مطبوعہ ۱۸۷۰ء

١١٥ متى باب ١١ آيت ١٩ برلش اخله قارن بائبل سوسائل لا بور مطبوعه ١٩٣٣ء

١١١ اشاعة السنة جلدك نمير المغير ١٢٩ جون ١ اكست ١٨٨٠ء

١١١ آئينه كمالات اسلام- روحاني خزائن جلد٥ صفحه ٢٩٩٢ ٢٩٥ (مفهوماً)

٨١١ ترماق القلوب صفحه ١٥٥ روجاني خزائن جلد ١٥ صفحه ٢٨٣

١١٩ تذكرة الشبادتين صفحه ٢٢ روماني فزائن جلد ٢٠. صفحه ١٢٠

١٢٠ متى باب٩ آيت ٢٣ نارته انديا بائبل سوسائل مرزايور مطبوعه ١٨٧٠ء

ırı تذكره صفحه ۴۹۵ ايدُ يشن چهارم

۱۲۲ تذكره صفحه ۴۹۷- ايديشن چهارم

١٢٣ نزول المسيح صفحه ١٣٠ روحاني فزائن جلد ١٨ صفحه ١٦٥ (مفهومًا)

۱۲۰ تذكره صفحه ۱۳۵ اید یشن چهارم

۱۲۵ تذکره صفحه ۳۳۴- ایڈیشن جہارم

۱۲۷ ربویو آف ریلیجنز اردو تتبره ۱۹۰۳ء علدا نمبره صفحه ۳۳۳ ۳۲۳ (مفهونا)

١٢٤ تمه حقيقة الوحى- روماني خزائن جلد٢٢ صفحه٥٠١ عاشيه (مفهوما)

```
١٢٨ تتمه حقيقة الوحي- روحاني فزائن جلد٢٢ صفحه٥٠٩
```

١٢٩ متى باب ٤ آيت ١٥ تاريخ اندليا باكل سوساكن مرزايور مطبوعه ١٨٥٠ء

۳۰ النساء: ۱۸ (۱۳۱) الشوري: ۲۱

۱۳۲ بخاري باب كيف كان بد. الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٣٣ - الانعام : ١٥٢ (١٣٣٠) البقرة : ٢٨٥ (١٣٥) هود : ١١٥

١٠١ المائدة : ٢٠١

١٣٤ مسند أحمد بن حنبل جلام صفحه ٢٠٠

١٣٨ – الفرقان : ٢٢ (١٣٩) العخبرات : ١٣ (١٣٠) البقرة : ٢٢٦

۱۳۱ بخاری کتاب الرقاق باب من هم بحسنة او سیئة

ا النجم: ۳۳ '۳۳ (۱۳۳) البقرة: ۱۹۵ (۱۳۳) الحجرات: ۱۲

١٣٥ ترمذي ابواب البرو الصلة باب ماجا. في كراهية الهجر للمسلم

۱۳۱ الحجر : ۳۸

١٣٤ الجامع الصغير الجزء الثاني صفحه ١٨٠ عاشيه مطبع النحيرية مصر ١٣٣١ه

١٣٨ التوية : ٢٣ (١٣٩) التحريم : ٤ (١٥٠) الهائدة : ٩

ا ١٥١ المتحنة : ٩ \_ ( ١٥٢) . هود : ١١٢٢ \_ ( ١٥٣) الحجرات : ٨

ا ١٥٣ الشعراء: ٣ (١٥٥) البقرة : ١٣٩ (١٥٦) الفلق : ٢

١٥٤ الحجرات: ١٢ (١٥٨) مسند احمد بن حنبل جاره صفح ١٨١

١٥٩ النساء: ٣٤ (١٦٠) الاحزاب: ٥١ (١٢١) بني اسرائيل: ٣٣

nr النور: ٣٣ (١٦٣) الحديد: ٢٨ (١٦٣) البقرة: ٢٦٨

١٦٥ بني اسرائيل: ٢٤ (١٦٩) الذَّريت: ٢٠ (١٦٤) النحل: ٩١

١٢٨ أل عمران : ٨٠ (١٢٩) الدَّريْت : ٥٤ (١٤٠) الكهف : ٨

الا خم السّجدة: ٣٥ (١٤٢) القصص: ٨٨ (١٤٣) الاعراف: ٥٤ ٥٢)

١٤٣ أبوداؤد كتاب الادب باب في الحبيد

١٤٥ الحجرات: ١٢ (١٤٦) بني اسرائيل: ٣٣ (١٤٤) محمد: ٣٩

١٤٨ الاعراف: ٣٦

١٤٩ ابوداؤد كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المانة

١٨٠ مسلم كتاب البرو الصلة والادب بإب النهى عن قول هلك الناس

١٨١ التين: ٥ (١٨٢) الشيس: ٩٠٩

١٨٣٬١٨٣ بخاري كتاب التوحيد باب السوال باسماء الله تعالى والاستعاذة بها

١٨٥ التوبة : ١١٩ (١٨٦) المؤمنون : ٥٢ (١٨٥) الاعراف : ٣٣٠ ٢٣

١٨٨ الانعام : ١٣٦ (١٨٩) النور : ٣٢ ٣١ (١٩٠) البقرة : ٣٣٨

اور الاعراف : ۱۵۸

١٩٢ بخاري كتاب النكاح باب الاكفار في الدين وقوله..... الخ

١٩٣ النساء ١٩٥٥ ٢٩٩

١٩٨٠ كنزالعمال جلداا صفحة ٣٤٦ روايت نمبر١٩٥٥ مطبوعه طلب ١٩٧٤ء

١٩٥ مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء

١٩٦ ابوداؤد كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها

192 بخارى كتاب الصوم باب حق الاهل في الصوم

١٩٨ ابن ماجه كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء

١٩٩ سنن نساني كتاب النكاح باب كراهية تزويج الزناة (اي النسا. خير)

٢٠٠ ترمذي ابواب النكاح باب ماجاء في التسوية بين الضرائر

٢٠١ بخاري كتاب المغازي باب موض النبي سُرَيِّتُم ووفاته

٢٠٢ البؤطا كتاب الطلاق باب ماجاء في العزل

۲۰۲ بخاري كتاب الادب باب رحمة الولد و تقبيله و معانقته

٢٠٥٣ ترمذي أبواب البروالصلة باب ماجاء في النفقات على البنات.

ابن ماجه كتاب النكاح باب الغيل المال

۲۰۷ النساء : ۳۷

٢٠٠ بخاري كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض

۲۰۸ ترمدي ابواب البروالصلة باب ما جاء في رحمة الصبيان

٢٠٩ بخاري كتاب الصلوة باب صلوة النساء خلف الرجال

- ٢١٠ مسلم كتاب الفضائل بآب رحمته مُرَّيِّتِهِمُ النساء وامره بالرفق بهن
  - ۲۱۱ بخاری کتاب النکاح باب طلب الولد
  - ٢١٢ أبوداود كتاب الطلاق باب من احق بالولد
- ٢١٣ بخاري كتاب النكاح باب لايخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او يدع
  - ۲۱۳ بخاري كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده
    - ٢١٥ بخارى كتاب الزكوة باب الاستعفاف عن المسئلة
- ٢١٦ نساني كتاب الزكوة باب من يسال ولايعطى (فضل من لايسال الناس شينا)
  - ۲۱۷ بخاري كتاب الاستئذان باب افتفاء السلام
  - ٢١٨ بخارى كتاب الاستنذان باب التسليم ثلاثا والاستنذان
  - ٢١٩ بخارى كتاب الشركة باب الشركة في العظام والنهد والعروض
- ۲۳۰ بخاری کتاب الجنانز باب الامر باتباع الجنائز و باب من انتظر حتَّی یدفن
  - rri مسلم كتاب اللباس بآب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد
  - ٢٢٢ ابن ماجه كتاب الطهارة وسنتها باب النهى عن الخلاء على قارعة الطريق
    - ٢٢٣ بخاري كتاب الاذان، باب فضل التهجير الى الظهر
      - ٣٢٣ مقدمه ابن ماجه باب من سنل عن علم فكتمه
    - ٢٢٥ مسلم كتاب الصيد والذ بانح باب النهي عن صبر البهانم
    - ٢٢٢ مسلم كتاب اللباس باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه و وسمه فيه
      - ٢٢٧ ابوداود كتاب الجنائز باب الامراض المكفرة للذنوب
        - ٢٢٨ بخاري كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون
      - ٢٢٩ بخاري كتاب المظالم والقصاص بأب من تمتل دون ماله فهو شهيد
- ثه ٢٣٠٠ ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الطالم اهلها..... (النساء: ٢٦)
  - rr•☆☆

```
٢٣١ مسلم كتاب البروالصلة باب النهى عن الاشارة بالسلاح الى مسلم
```

rrr'rrr النساء: ١١٥ م٣٣ النساء: ٥٩

٢٣٥ يايهاالذين امنوا لاتسئلوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم ..... (العائدة : ١٠٢)

٢٣٦ بخارى كتاب الجمعة باب الجمعة في القراى والمدن

٢٣٤كنة العمال جلداً صفحه ٦٣٩ ١٣٩ روايت ٣٥٩٧٨ مطبوعه حلب ١٩٤٣ع

ع ۱۱ صورالطوال چيز ۱۱ ما ۱۱ دروسيات د الماري دروسيات د الماري الماري دروسيات د الماري الماري الماري الماري الم

٢٣٩ بخارى كتاب الحدود باب اقامة الحدود على الشريف والوضيع

۲۲۰ كنز العمال جلد١٢ صفحه ٢٢٣ (وايت ٢٠١٣ مطبوعه حلب ١٩٤٣.

rm ألى عمران : ٢٠١ (٢٣٢) المدثو : ٢

مسلم كتاب المساقات والمزارعة باب الامر بقتل الكلاب و بيان نسخه..... النج

٣٣٠ الجمعة : ٣

ه ٢٣٥ مقدمه ابن ماجه باب فضل العلماء والحث على طلب العلم

\*\*\*

۱۳۲۷ لفاروق حصد ووم (سوائح عمر) مؤلفه شبل نعمانی صفحه ۳۵ مطبویه ۱۸۹۸ء ۱۳۲۸ مسند احمد بن حنبل طدس صفحه ۴۳۸

٢٥٠٬٢٣٩ ترمذي ابواب البروالصلة باب ماجاء في الاحسان الى الخدم

۲۵۱ بخاری کتاب العتق باب اذا اتاه خادمه بطعامه

الساء: ۲۰ (۲۵۸) الروم: ۳۹ (۲۵۹) الساء: ۳۸٬۳۷

۲۲۰ بخاری کتاب الزکوة باب وجوب الزکوة

١٠١ التوبة: ١٠٣ (٢٦٢) طَلَا: ١٣٢ (٢٦٣) العائدة: ٩

٢٢٣ الحجرت : ١٠

٢٦٥ بخارى كتاب المظالم باب اعن اخاك ظالما او مظلوما

٢٦٢ أل عمران : ١٣١ (٢٦٧) البؤمنون : ١١١ كـ١١ (٢٦٨) النحل : ٢٩٠٠٣

٢٦٩ النجل: ٣٣

٢٤٠ ترمذي ابواب صفة القيامة باب في صفة اواني الجنة

الم عيس: ٢٢ ٢٥٦ السَّجِدة : ١٨

٢٤٣ أبن ماجه كتاب الزهد باب صفة الجنة

٢٤٥ ٢٤٣ البقرة: ٢٦ (٢٤٦) الزمر: ٣٣ (٢٤٤) بني اسرائيل: ١٥ ١٥٠

١٢٧٨ الدهر : ٢٠١٧ (٢٤٩) بني اسرائيل : ٤٣ (٢٨٠) طله : ١٢٥١تا١٢٥

٢٨١ ألحجر: ٣٥ - ٢٨٢- البقرة: ١٦٦

۳۸۳ درمنشور جلد ۳ مغمه ۳۳۹ زیر آیت ویوم نبعث من کل امة شهیداً وجئنا..... مطبوعه بیروت ۱۹۹۰ء

١٨٨ الفرقان: ١٣٠ ٢٨٥ - ابراهيم: ١٨١ ٢٨٦ - الاعراف: ٣٢

١٨٥ الفرقان : ١٣٠ (٢٨٨) صل : ٥٨ (٢٨٩) الفاشية : ٣٠٣

۲۹۰ مسند احمد بن حنبل جلد۳ صفحه ۲۹۰

٢٩١ بخارى كتاب الجنائز باب موعظة المحدث عندالقبروقعود اصحابه حوله

۲۹۲ مویم :۲۲ ۲۹۳ مویم :۳۲

۲۹۳ ترمذی شرح ابن عربی مالکی جزء ۱۰ صفحه ۲۳ مطبوعه بیروت ابواب

صفة جهنم باب ماجاء ان للنار نفسين وماذكر من النار من اهل التوحيد ٢٩٥ كنزالعمال علامًا صفحه ٥٢٧ روايت ٢٩٥ كنزالعمال علامًا صفحه ٢٩٥ روايت ٣٩٥٠ عليم روايت ك

الفاظ اس طرح میں "یاتی علی جہنم یوم ما فیہا من بنی ادم احد تخفق ابوابھا"

٢٩٦ التحريم: ٩ ، (٢٩٤) الحجر: ٣٩ ، (٢٩٨) الفجر: ٨٦تا٣١

٢٩٩ مشكوة كتاب الرؤيا باب منفة الجنة

٣٠٠ ترمذي ابواب صفة الجنة باب ماجاء في رؤية الرب تبارك و تعالى

٣٠١ الاحزاب: ٢٢٣

۱۳۰۱ امیر حبیب اللہ خان۔ والی افغانستان۔ اپنے والد عبدالرحمٰن کی وفات کے بعد کیم اکتوبر۱۹۰۱ء میں مسند نظین ہوا۔ اس کے عمد میں ڈیوریڈ لائن کا تعین کیا گیا اور برطانیہ نے بطانیہ نے افغانستان کو آزادی وینے کا وعدہ کیا۔ ۲۰ فروری ۱۹۱۹ء کو اس نے وادی النگار (ALINGAR) میں قلعہ انسواج (لغمان) کے قریب 'گوش" میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا کہ اے قمل کر دیا گیا۔ (اردو جامع انسائیکلوپیڈیا جلدا صفی ۵۳۷ مطبوعہ لاہور ۱۹۵۸ء مارد دائرہ معارف اسلامیہ جلاک

## UNDER THE ABSOLUTE AMIR

...

BY FRANK A. MARTIN P203'204 PUBLISHED IN 1907.

۳۰۰ جوزف رو گوارؤ کمپلنگ (Kipling Joseph Rudyard) برطانوی شری - ۳۰ در میر دارو کا بخوری استوری استو

The New Encyclopaedia Britannica vol.5 Edition 15th p828)